

رتاليف

محمدادريس محمد بوسف گونيا گودهروي

نظرثاني

حضرت شيخ محمر طلح منبيار سورتى حفظه الله تعالى (شاگر در شير علامه شيخ عبد الفتاح ابوغدة رحمه الله تعالى)

إِذَالِكَ الصِّالِيِّ فَي خَيْرُونَ فِي الْمِيلِيِّ فَي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِّ فَي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيّ فِي الْمِيلِيّ فِي الْمِيلِيّ فِي الْمِيلِيّ فِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِيّ الْمِيلِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِي الْمِيلِيِيلِي الْمِيلِيِي الْ





تالیف: (مولانا) محدادریس بن محدیوسف محونیا (محودهروی)

(نظرثانی) حضرت شیخ طلحه بن بلال منیارسورتی حفظه الله (شاگر در شیرعلامه شیخ عبدالفتاح ابوغده رحمه الله)

## على الجن ال التير كاول و

الشعليه عدد كير معرت مولا بازين العابدين صاحب المقلى وهذا الشعليه المحالية معرت اقدى مفتى احمد ماحب خانجين كادامت بركاتيم العالية المحدد منابيد المالعلوم وما كيور كورهم اكسائدة كرام المعاملامية عليم الدين وأجيل كامائدة كرام المعاملامية المعيم الدين وأجيل كامائدة كرام المعاملامية منابر علوم ك شعير تضعى في الحديث كلمائدة كرام المعاملة وكرام المعدد منابر علوم حاليوراحماً باد

\_\_\_\_\_ /2/ \_\_\_\_\_

المعززوكر موالدين اجدين

كى طرف منسوب كرتا ہول۔

#### . جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ بي

تام تاب : ہم مدیث کادرجہ کیے پیچانیں؟

تالیف : (مولانا) محدادریس بن محدیوسف کونیا کودهروی

M:09924569399 : تاكىكىيوش كود شرا- 199924569399

ساشاعت الما : ١٠٠٠ عادمة وسماح

شر ادارهٔ صدیق

والجيل، زرجامعه 9913319190-9904886188

ولو بند بنزدمدني مجد 8057577330 - 9997953255

M: 9824522149 : خطيب آفسيك 3824522149

كتاب ملنے كاپية

Mo.9925652499 مكتبدالوبريره، كرود- 10.9925652499

شم مفتى صديق اسلاميورى\_ (جامعة خير العلوم ادكاؤل) Mo.9922098249( جامعة خير العلوم ادكاؤل)

ش مكتبه محريه (مفق سليمان شاموى) تركيسر Mo.8866621229

| 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعديل                                 | 14         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| ٣٩    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصطلاحى تعريف                         | IZ         |
| ٥٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علم جرح وتعديل                        | IA         |
| • △ • | Company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جرح وتعديل كاشرعى تحكم                | 119        |
| ۵۵    | and the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجھائمہ جرح وتعدیل کے بارے میں        | ۲.         |
| 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ائمية جرح وتعديل كااظهاري             | rı         |
| 04    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محدثین کا وجدانی ملکه                 | ìrr.       |
| 69    | ي جگهيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ائمہ جرح وتعدیل کے بارے میں معلومات   | rr         |
| ۵٩    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشهورائمه مرح وتعديل                  | rr         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قواعد جرح وتعديل (١٦ ٥٦)              | ۲۵         |
| - 41  | - The state of the | جرح وتعديل مين اسباب كاذكركرنا        | - 14       |
| 41    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرح وتعديل مين تعارض                  | 12         |
| 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعارض كي صورت مين عمل كي نوعيت        | <i>۲</i> ۸ |
| 94    | ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جرح وتعديل كے لئے مستعمل الفاظ كے معا | 19         |
| 94    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعديل پردلالت كرنے والے عام الفاظ     | 7 M+       |
| 99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرح پردلالت كرنے والے عام الفاظ       | - 1        |
| 1+9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخصوص اصطلاحات                        | 1 mr       |
| 11+   | The state of the s | امام بخاری کی خاص اصطلاحات            | ~~         |
| -IIT  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امام يحيى بن معين كي خاص اصطلاحات     | ماسا       |
|       | Terretaria de la companya della companya della companya de la companya della comp | امام احمد بن عنبل كي خاص اصطلاحات     | ۳۵         |
| IIM   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام ابوحاتم رازي كي خاص اصطلاحات     | ۳۲         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |

#### فهرست

|    | ,                                                               |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1+ | مكتوب الى: حبرت اقدى مفتى احمد صاحب خانبورى مدظله العالى        | *  |
| 11 | رائے گرامی: حضرت اقدی مفتی ابراهیم آجھودی دامت برکاتھم          | ☆  |
| 11 | كلمات : فصنيلة الشيخ محمط لحدين بلال احمد منيار سورتى حفظه الله | ☆  |
| 10 | تقريظ حضرت مولا نااحمر حسين مظاهري                              | *  |
| ۱۸ | عرض حال                                                         | *  |
| ۲۲ | باب اول تخريج الحديم تع مديث ك يهطريق                           | 7  |
| ۲۳ | المعجم المعمر س كانتعارف                                        | ۲  |
| ۲۸ | تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف كاتعارف                             | ~  |
| ۳٩ | مفاح كنورز النة كانعارف                                         | ۵  |
| ۱۳ | موسوعة اطراف الحديث كانتمارف                                    | ۲  |
| ۳۳ | تخريج شده مواد کي تفکيل                                         | 4  |
| ٣٩ | كتب مذيث كي تمن فشميل                                           | ٨  |
| ٣٦ | كتبواصليه .                                                     | 9  |
| ٣٦ | كتب شباصليه                                                     | 1. |
| ۴۷ | كتب غيراصليد                                                    | II |
| ۴٨ | كتب اقسام ثلث                                                   | ır |
| ۴٩ | بابدوم: علم جرح وتعديل                                          | 11 |
| ۴٩ | 7.7                                                             | 10 |
| ۴٩ | اصطلاحي تعريف                                                   | ۱۵ |
|    |                                                                 |    |

| {    |                      | •                                         |      |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | { Y }  |   |
|------|----------------------|-------------------------------------------|------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---|
| IFA  |                      | المجروعين كن المحدثين والضعفاء المتر وكين |      | 110              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن ابی عاتم رازی کی خاص اصطلاحات       | rz     |   |
| 101  |                      | الكامل في ضعفاء الرجال                    | ۵۹   | 110              |              | lane .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وعرائمه كاخاص اصطلاحات                  |        |   |
| امان |                      | معرفة الثقات                              | 14+  | 117              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تادركلمات                               |        |   |
| 104  |                      | الثقات                                    | 41   | Iri              | San A        | ALL STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | · (* • |   |
| 14+  |                      | تہذیب الکمال فی اساءالرجال                | 75   | ırr              |              | The Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |   |
| IAV  |                      | الكاشف في معرفة من لدرواية في الكتب السة  | 71   | ITT              |              | 1. 1. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مراتب تعديل اوران كے كلمات              | rt     |   |
|      |                      | ذيل الكاشف                                | 40   | Iro              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصحاب مراتب تعنديل كالحكم               |        |   |
| 179  |                      | تهذيب التهذيب                             | ar   | ira              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |   |
| 122  | -1:20                | تقريب التهذيب                             | - 44 |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصحاب مراتب جرح كافكم                   |        |   |
|      |                      | خلاصة تذحيب المتهذيب                      | 142  | iry              | Ter Se       | ( 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                       |        |   |
| IAT  |                      |                                           |      | 1174             | S. Jan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |   |
| IAM  |                      | لعجيل المنفعة بزوائدرجال الاعمة الاربعة   | 149  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاریخ تدوین کتب جرح وتعدیل              |        |   |
| YAI  |                      |                                           |      |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتب جرح وتعديل كے تاليق مراحل اور كيفيت |        |   |
| YAL  | The land of the same | كشف الاستار عن رجال معانى الاثار          | 121  | 1                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اقسام كتب جرح وتعديل                    |        |   |
| YAL  |                      | تراجم الاحبار من شرح معانى الاثار         | YZY  | 1                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        | 1 |
| 114  |                      | ميزان الاعتدال                            | LT.  | 1111             | X 5 - 8      | The state of the s |                                         |        | × |
| -19+ |                      | لسان الميز ان                             | Zr   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انم تاي                                 | ٥٣     |   |
| 197  |                      | كتب ثقات                                  | 40   | A REAL PROPERTY. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطبقات الكبرى                          | ٥٢     |   |
| 197  |                      | كتبضعفا                                   | Y4 . |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |   |
| ian  |                      | كتب مركسين                                | ZZ   | II.              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجرح والتعديل                          |        |   |
| 190  |                      | كتبمختلطين                                | > 21 | In               | 10.1 * 0.1 * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقعفاء الكبير                           | 04     | 1 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.}  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 190 | The state of the s |      |
| 194 | المرابيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 194 | مستب طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | سب تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ar   |
| 4   | سيب سنى واسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳   |
| 1+1 | القاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۳   |
| 4.4 | سنبانياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| r+0 | بر ونیات .<br>است ونیات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | ستب بلدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| r+A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| r+9 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | مني من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|     | باب جهادم: حديث يرحم لكات كاطريقة كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 111 | سندوصديث يرحكم لكانے كى حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91   |
| rii | نقداسنادی سرورت کن احادیث میں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91   |
| rir | ستبساح كااحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91   |
| 110 | وداحادیث جن براعمهٔ نقله نظم لگادیا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 110 | چداہم کابیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90   |
| rri | سنداور حدیث بر علم لگانے کے مراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94   |
| rrr | رجال استاد کی تعیین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| rro | روای کی شخصیت معین کرنے کے پانچ طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 272 | رواة كاساك تعيين ك بعض أواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 14 |

## تقريظ

# ممونة سلف حضرت اقدس مفتى ابراجيم آجهودى دامت بركاتهم

(خلیفه حضرت اقدی مولانامحدرالع صاحب سنی ندوی دامت برگافهم) عزیزم مولانا ادریس صاحب زیدت مکارمکم

السلام عليكم ورحمة الندو بركات

بعدسلام مسنون! آپ کی مؤلفہ کتاب "جم عدیث کا درجہ کیسے پہچا ہیں؟" کو کہیں کہیں سے دیکھا۔ ماشاء اللہ کتاب اپنے موضوع میں بہت خوب ہے۔

اس كتاب كواور حضرت شيخ الحديث مفتى محرسعيد پالنبورى دامت بركاتهم كى المول كتاب تخفة الدرر"كو نخبة الفكر پڑھنے والے طلبامطالعه ميں رکھيں تو بہت فائده ہوگا۔

اگرآپ ای طرح فن حدیث کے ساتھ شغف رکھیں گے توطلبا کو بے حد فائدہ ہوگا اور ایک زمانہ میں آپ ہی آپ ہول گے۔فقط والسلام

and with the time that a

no which the fit of the

دعاكو

(مفتی) ابراتیم (آچیودی) صاحب استاد صدیث جامعدر تمانیدو تا کپور، گودهرا، گجرات

### گرامی نامه

پيرومرشد حضرت اقدس مفتى احمرصاحب خانپورى دامت بركاتهم العاليه

( في الحديث جامعة تعليم الدين و الجيل مجرات - )

بسم الله الرحمن الرحيم عزيزم مولانا اوريس صاحب زيدت مكارمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

آپکاگرای نامه ملا، جس ہے آپ کی تالیف "ہم حدیث کا درجہ کیسے پہچائیں؟" کی تکمیل کا مردہ پر ہے کر مسرت ہوئی۔ آپ نے ابنی اس کتاب میں تخریخ علم جرح وتعدیل، تواعد جرح وتعدیل، مراجب جرح وتعدیل، اساء الرجال اور جرح وتعدیل واساء الرجال سے متعلق کتا بول کا اجمالی وتفصیلی تعارف، ان کی خصوصیات، ان ہے استفادہ کا طریق کا روغیرہ بڑے اہم مباحث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جس کا اندازہ مرسلہ فہرست سے بہنو بی ہوتا ہے، نبن حدیث میں تخصص حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بہت کا رآمد اور مفید تصنیف ہے۔

الله تبارک و تعالی آب کی اس می جمیل کوسن تبول عطافر ما کرطالبین علوم حدیث کوزیاده سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور آپ کے حق میں صدقۂ جاریہ بنائے۔ول سے دعا کرتا ہوں۔فقط والسلام

أملاه: احمدخانپوری ۲۳۸مزی القعده ۱۸۳۸ ه ابتدا سے کے کرائیجاں تک کی تعلیم مکہ المکر مدومہ بینۃ المنورہ میں حاصل کی ہے۔ مقدس سرز بین کے علیا ہے کہار سے کمبرائی دیرائی سے سرفراز فر بایا ہے۔ خاص طور سے کسی فیض کیا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کواس کی برکت سے علی مجرائی دیرائی سے سرفراز فر بایا ہے۔ خاص طور سے فن تغییر، فن صدیث فن اور فن تجوید میں آپ کو یدطول حاصل ہے۔ آپ کی تالیف کردہ جھیں کردہ اور تعلیم سے فن تغییر کردہ کتا ہوں سے آپ کی وسعت علی کا باسانی اندازہ ہوتا ہے۔ موصوف متواضع ، ملنسار اور اصول کے پابند ہیں۔ آپ کی وجھ دیر کی صحبت سے طالب کو بہت سے علی کو ہر ہاتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کے سایہ کوتا دیر ہیں۔ آپ کی ورائم رکھے اور جمیں ان سے علی استفادہ کی تو فیتی نصیب فر مائیں۔

م حقیقیات

آب نے مندرجہ ذیل کتابوں کی تحقیق کا گرال قدر کام انجام دیا ہے

1- لسان الميزان - في علم الرجال، لابن حجر ـ باشراف الشيخ العلامة المحدث عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله تعالى

2-1-كام قراءة القران-في التجويد, للحصري

3-حكمة الاشراق-في الخطو الكتابة ، لمرتضى الزبيدي

١.- مقدمة تفسير القرطبي

5-مختصر زاد المعاد-في السيرة ، لابن القيم

6- الاعلان بالتوبيخ - في التاريخ ، للسخاوي (غيرمطبوع)

7- ادب الكتاب-في المكاتبات، للصولي\_ (غيرمطبوع)

8- ارشاد الساري الى مناسك الملاعلي القاري الحسين عبد الغني

9- غاية النهاية في طبقات القراء, لابن الجزري. (كام جارى )

10-الاربعون حديثامن اربعين كتابا، لشيخنا الفاداني. (كام جارى )

م 11-الإيثار بمعرفة رواة الاثار-في الترا

الإيثار بمعرفة رواة الايثار -في التراجم، لابن حجر. (كام جارى م)

#### كلمات تشهيمية فضيلة الشيخ المحدث الناقد البصير فضيلة الشيخ المحدث الناقد البصير محمد طلحه منيار سورتى حفظه الله تعالى ل

الحمده الكريم الجواد، والمع السبع الشداد بغير عماد، به العون و عليه الاستناد المحمده الكريم الجواد، والمع المعوث وحمة إلى العباد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على سيدنا محمد المعوث وحمة إلى العباد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ياحسان إلى يوم التناد.

أما بعد: فقد طلب مني الأخ المحب المخلص في الوداد , المولوي محمد إدريس الكودهروي القائم بأعباء التدريس والإفادة في أحمد آباد , أن أكتب له سطورا عن كتابه المحديد في فن التخريج و دراسة الإسناد , فتصفحت ما جمعه بعين البصيرة و الانتقاد فألفيته قد أحسن في ترتيبه و ترصيفه فأتقن و أجاد ، وعزف بجمع من الكتب المصنفة في علوم الحديث فنفع و أفاد , فمن طالع كتابه فرح به وأشاد ، وكر و فيه النظر و أعاد ، وهو خير زاد لطالب الحديث في الحاضر و الباد .

فأسأل الدأن يكتب له القبول والاعتماد ، وأن ينفع به كل من يقرأه وينيله البغية منه والمراد ، ويرزق مصنفه التوفيق والسداد ، ويجزيه خيرا على الإفادة والإرشاد . آمين يا رب العباد .

قالهبقمه و كتبه بالمداد محمد طلحة بلال أحمد منيار نزيل مكة المئر فة خير البلاد يوم الثلاثاء 27 محرم الحرام 1439

الم حفرت من طلح منیاردامت برکاهم العالمية كرات كرسورت شرك باشنده بين موصوف نے

# حضرت مولانا احرحسين مظاهري

(مهتم جامعه کنزالعلوم، جمالپور،احمرآباد) بسم الثدالرحمن الرحيم

ہم اچھی طرح اس بات سے داقف ہیں کہم حدیث ایک بحربیکنار علم ہے، جوابے اندر بہت سارے علوم کو لئے ہوئے ہے، جیسے متون حدیث، اسانید حدیث، فن اُساء الرجال، فن صبط اُساء الرجال ،غریب الحدیث،فقه الحدیث،شروح الحدیث وغیره،اورعلم حدیث کے تمام فنون پرعلاء و محدثین نے کام كياب، يهال تك كرميكرول الي الله كے بندے كزرے ہيں جنہول نے ابن عمرين كھيادي، اى كا نتیجہ ہے کے ہم اپنے سامنے ہزاروں کتابوں کا ذخیرہ پارہے ہیں، انہی علوم میں سے ایک غامض اور لطیف علم علم ال حدیث ہے، ال علم پروا تفیت کے لئے احادیث کے رواۃ پر گہری نظر ضروری ہے، رواۃ حدیث کے نام، ان کانسب، کنیت، لقب اور کس نام سے مشہور ہیں، بعض رواۃ اپنے دادا پر داداک نام ہے مشہور ہیں اس کا بھی علم ضروری ہے، راوی کے مختر حالات، اس کی زندگی یہاں تک کماس کا عقیدہ نیز پیدائش اور وفات کاس بھی معلوم ہونا ضروری ہے، نیزکن کن رواۃ سے اس راوی نے کب کیا ہے، ان کے اساتذہ اور شیوخ کون ہیں، کس درجہ کے ہیں اور ان کے شاگر داور تلمیزکون ہیں اس کا بھی معلوم ہوناضروری ہے۔

بعض مرتبہ ظاہر میں کوئی علت معلوم ہیں ہوتی ،علت خفیہ ہوتی ہے، جب تک علت پروا تفیت نہیں ہوگی حدیث کا درجہ معلوم ہیں ہوسکتا، جیسے ابو حامد الاعش بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کی مجلس میں المام ملم آئے اور ایک حدیث "عبیدالله بن عمون الى الزبیر عن جابر قال بعثنارسول الله صلى الله عليه وسلم في مریة ومعنا أبوعبيرة" سنا كرورخواست كى كماكرآب كے پاس بيرحديث موتواس كومتصل فرماد يجيء

آپ نےمندرجہ ذیل کتابوں کا بیجور تیم کامفید کام انجام دیا ہے۔ 1- رفع الملام عن الانمة الاعلام-في الاجتهاد والتقليد, لابن تيمية

2-الردعلى المنطقيين له ايضا

3-السفارات النبوية-في السيرة, لمحمودشيت خطاب. (غيرمطبوع)

4- سيرت سيد البشر. أردو

5- اتمام النعم ترجمة الحكم، للسهار نفوري. اردو (غيرمطبوع)

6- منحتصر تبرك الصحابة بالثار الرسول، لمحمد طاهر كردي

7- حسن الدعابة فيماور دفي الخطو الكتابة ، للكردي. (كام جاري يم)

آپ نے منددجہ ویل کتاب کی تالیف کی ہے جوعرب ممالک میں کافی مقبول ہوئی . La chenois Ily and

1- إعانة الحفاظ على ضبط الإيات المتشابهة في الالفاظ

2-طبقات الخطاطين . (كام جارى )

آب فررالا یضاح ( تحقیق کرده: مفتی طاهر بعز کودروی مظلمالعالی) کے شروع میں ایک محقیقی مقدمه بنام "مواهب الفتاح بتقدمة نور الإيضاح تحرير فرمايا ، جس مصوف كي فن فقديس مهارت كا

- adding the last by the

آخريس دعام الله تعالى حضرت كى ان خدمات كوابنى بارگاه مي قبول فرماسي اورمزيداس نوع كى على خدمات كى توفيق نصيب فرما كي اورنظر بداور برقتم كيشروروفتن اورمكاره سے حفاظت فرما كي \_ آمين

مطلب یا کی مبیداللہ تا بعی ہیں اس لئے بیودیث امام کے پاس ہے یانبیں؟ اور اگر ہے تومتفل السند ے یانہیں؟ اور اگرسند ہے تومعلل ہے یا بیج ؟ اور اگر معلل ہے توعلت معلوم ہے یانہیں؟ امام بخاری نے ای وقت حدیث کی شدمتعل بیان فر مائی "حدثنا ابن اُبی اوس حدثی اُخی عن سلیمان بن بلال عن

ای طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کی صلے نے سند پڑھی اور حدیث سنائی" حد شنا تجاج بن محمد عن ابن جرت عن مولى بن عقبة عن مهيل عن أبي صالح عن أبيدن أبي هريرة "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الجلس اذا قام العبدأن يقول: سبحانك اللهم وبحمرك أشهدان لا الدالا أنت أستغفرك وأتوب اليك"امام ملم نے فرمایا كے اس مدیث كی شداس سے عالی نبیں ہے اور اس كا ایک طریق اور بیان كيا" حدثنامحد بن سلام حدثنامخلد بن يزيدا خبرناابن جريج حدثني موي بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيين أبي بريرة" بين كرامام بخارى نے فرمايا: الا أنه معلول بين كرامام مسلم كانپ المصاور علت وریافت کی ،امام نے معذرت کی لین امام سلم کے اصرار پرفرمایا: موئی بن عقبة کا ساع سہیل بن اُبی صالح سے ثابت ہیں۔

ای طرح اساءاور کئی ہے بھی واقفیت ضروری ہے، جیسے واقعہ شہور ہے کہ امام فریالی نے امام بخارى كى موجودگى ميں ايك حديث بيان كى "حدثنا سفيان عن أبى عروة عن أبى الخطاب عن أبى حمزة" طاضرين سفيان كے علاوہ بعد كے مشائح كونه بيجان سكے، امام نے فرمايا: أبوعروة معمر بن راشد ہيں اور أبوالخطاب تأدة بن دعامة السدوى بين اورا بوحزة انس بن ما لك بين-

حدیث پاک کے درجہ کوجانے کے لئے ان تمام علوم پر دست رست ضروری ہے، نیز جرح وتعديل كے اصول وضوابط سے واقفيت، نيز اس فن يرجوكتا بين تصنيف ہوئى ہے ان كا گهرا مطالعداور كتب جرح وتعديل كے تاليقى مراحل اور كيفيت كامعلوم ہونا ضرورى ہے، اور ائمہ جرح وتعديل اور توعیت نیزان کاتشددوتیابل بھی، نیزجرح وتعدیل کے لئے جوالفاظ اوراصطلاحات استعال کی ہیں اس

كالمجى معلوم مونا ضرورى ہے، نيز ائمہ جرح وتعديل كے بارے من معلومات عاصل كرنا اور بوقت تعارض بين الجرح والتعديل من تطبيق ياترج كي جوشكليس بين معلوم مونا اورائمه جرح وتعديل من بعض كى مخصوص اصطلاحات بين اس پر مجى نظر مونا وغير و كامعلوم مونا ضرورى --

الحدللدرب العالمين! مارے عزيز محترم مولانا مولوى محدادريس صاحب زيد محده في اس يد برامفیدکام کیاہے، اور براعدہ موادجع کیاہے، تخریج حدیث کے اصول اور ضوابط اور تواعد بری تفصیل سے ذکر کئے ہیں جس سے عدیث کے درجہ کو بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالی سے دعاء کو جول کہ موصوف كى اس كاوش كو قبول فرمائ اور ذريعه نجات فرمائ اوراس كوير هن والي ، بجهن والي اور فائده المانے والے افرادمہیا فرمائے، اور اس كتاب سے زیادہ بے زیادہ فائدہ المحانے كى توقيق عطا فرمائے۔آمین یاربالعالمین۔

The state of the s

The state of the s

(مولانا) احمد حسين مظاهري ا مهتم جامعه كنز العلوم، احمد آباد

# Jejos

# بم الشارخي الرحيم

الحمدلله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى

علوم قرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے توعلم حدیث شہرگ کی ۔ بیشہرگ اسلام علوم كے تمام اعضاد جوارح تك خون يہنچا كر برآن ان كے لئے تازه زندگى كاسامان فراہم كرتى رہتی ہے۔آیات کا شان زول ،ان کی تفیر ،احکام القرآن ،ان کی تشریح وتبیین ،اجمال کی تفصیل ،عموم کی تحصیص مبہم کا تعین سب علم حدیث کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے، ای طرح حامل قرآن حضرت محدرسول الله من الله الله المن المرت اور حيات طيبه اور اخلاق وعادات مباركه اورآب من المالية محاقوال واعمال، آب كسنن ومتحبات اوراحكام وارشادات اى علم حديث كوزريعهم تك يبنجة بين-اى طرح خود اسلام كى تاريخ ، صحابه كرام كے احوال اور ان كے اعمال واقوال اور اجتہادات واستنباطات كاخزانه بھى اى کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس بنا پر اگر پیکها جائے تو سے کہ کامل وہمل اسلام اس علم حدیث کی بدولت مسلمانوں میں ہمیشہ ہے موجودوقائم ہے اوران شاء اللہ تا قیامت رے گا۔

علم حدیث کی شرافت وانضلیت کے لئے بیکافی ہے کہاس کاموضوع ہی نبی اکرم مان اللہ کی ذات گرامی من حیث اندرسول الله ب-اس سے بر هراورکون ی فضیلت ہوگی ؟ اور اہل علم جانتے ہیں کی کمی علم کی شرانت ونضیلت کا مدار اس کے موضوع کی عظمت وشرافت پر ہے۔جس علم کا موضوع جتناافضل وانثرف ہوگا ای قدر وہ علم بھی انثرف وافضل ہوگا اور اگر موضوع ادنی واخس ہوگا توعلم بھی دنی ٔ وحسيس بهوگا۔اب علم حديث بى اشرف العلوم بهوگا۔اس لئے كهاس كاموضوع اشرف الخلائق حضرت محمد

علم حدیث کی ای اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں نے آغازِ اسلام ہی سے قرآن پاک کے بعد ال علم كوابية سينے سے لگايا اور اپني پوري محنت وقابليت اور اخلاص وعقيدت كے ساتھ اس كى اليي خدمت كى كدونيا كى كوئى قوم المنى قديم روايات واسناد كى حفاظت كى اليى مثال پيش تهين كرسكتى\_

حضورا قدك صلى الشعليه وسلم كى احاديث وسنن كاولين رواة حضرات صحابه رضوان الثدتعالى

مسيهم اجمعين تصف الن كى راست گفتارى اورصدق مقال پران كى زندكى كا ايك ايك حرف كواد ب-قرآن وحدیث میں ان حضرات کے عادل ہونے کی گوائی دی گئی ہے۔حضرات سحابہ نے احادیث کا ذخیرہ بے کم وکاست اپنے بعدوا لے لوگوں کے ہاتھوں میں مکمل امانت داری کے ساتھ پہنچادیا۔ سی ایک صحابی ہے بھی معاذ اللہ حدیث شریف کے لفل کرنے میں دروغ موئی ثابت نہیں ہے۔

حضر مع عثمان رضى الله تعالى عنه كاخيرى دورخلافت مين تقذير اللى سے بجھ ايسے حالات بيدا ہو گئے کہ فتنوں نے سرنکالا اور اسلام کے خلاف ایک عجیب وغریب تحریک شروع ہوگئی شیعہ، روائض اورخوارج وغیرہ جیسے نت نے فرقول نے جنم لیا اور ان مراہ فرقول نے اپنے افکار ونظریات کی تائید میں احادیث کووشع کرنا شروع کردیا .توالله تعالی نے اپنے دین وشریعت کی حفاظت کے لئے طبقہ تا بعین وتنع تابعين ميں اصحاب بصيرت ائمه وفقها كى ايك برى جماعت كوكھر اكرديا جفول نے بالقائے ربانى وبتائيد يزداني ہرراوي كے حالات معلوم كئے اور فن اسائے رجال وفن جرح وتعديل كے ذريعه كھرے كھوٹے كوالگ كركے ركھ ديا اور بعض رواۃ كو قابلِ اعتبار اور بعض كو نا قابلِ اعتبار قرار ديا. اب جو روایتیں نا قابل اعتبارروا ہے منقول ہوں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا، ورنہ آ دی اس سخت وعید کا مستحق ہوجائے گا جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ثابت شدہ روایتوں کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب كركے بيان كرنے والول كے متعلق ارشادفر مائى ہيں۔من كذب على متعمد افليتبوامقعده

حدیث کا درجه (باعتبار صحت، حسن، ضعف اور وضع) جاننے کا طریقه ہراس عالم وفاصل وداعی کے لئے ضروری ہے جو علیمی و تدریبی اصنیفی و تالیقی اور دعوتی مشاغل میں مشغول ہوں تا کہ وہ مجھے وثابت شده احاديث كوبيان كرسكے اور غير ثابت شده وموضوع احاديث سے اجتناب كرسكے۔عام طورير طلبائے عزیز حدیث کا درجمعلوم کرنے کے طریقہ کارے ناوا قف ہوتے ہیں اس کئے ضرورت محسول ہوئی کہاس بارے میں متقد مین ومتاخرین کی کتابوں میں موجود منتشر موادکوایک جگداختصار کے ساتھ جمع كردياجائے۔چنال چائ ضرورت كى تعميل كانتيجة كي القول ميں ہے۔

كتاب كوچارابواب مين تقسيم كيا حميا ہے۔

باب اول: تخرت الحديث: چول كه بنده نے اپنی پہلی كاوش "ہم علم حدیث كيے پرهيں؟" ميں تخريج

و عنایت فرمانی چرمیں اپنے والدین ماجدین ،اساتذ و کرام کا شکریدادا کرتا ہوں جن کی خصوصی توجہات نے مجھے اس کام کے قابل بنایا، پھر میں ان تمام علمائے کرام کا شکر بداد اکرتا ہول جنموں نے اپ فیمن اوقات میں سے چھودت نکال کر کتاب پرنظر ثانی فرما کر کتاب کے متعلق ابنی وقیع آراتحریر فرما کمیں۔ خاص طور پرحضرت سيخ طلحه منيار صاحب دامت بركاهم كاشكرىيادا كرتا مول جنحول نے كتاب كاحرف بحرف مطالعه فرما كرمناسب اصلاحات فرمائي - فجز اه الله خيرا ـ الله تعالى ان تمام كودنيا وآخرت مل بہترین بدلہ عطافر مائے۔

اس كتاب كى تيارى ميں جن ماخذ ومصاور سے مدولى كئى ہے ان ماخذكى فہرست آخركتاب میں ذکر کردی می ہے لیکن بطور خاص مندرجہ ذیل جارکتا ہوں سے استفادہ کیا گیا ہے اور ان جارکتا ہوں کی مددے اصل ما خذکی طرف رسائی حاصل کی گئے ہے۔

(١) ضوابط الجرح والتعديل: عبد العزيز بن محم عبد الطيف

(٢) جرح وتعديل: دُاكْرُاقبال بسكومرى

(٣) تخريج الحديث نشأته وتفحيية : واكثر ابوالليث خيراً بادى

(١١) تيسيرعلوم الحديث: شيخ عمروعبدالمنعم سليم

كذارش: حضرات قارئين سے درخواست بے كمطالعه كے دوران اگر كى لغزش برطلع بوتو ضرور مطلع فرمائين تاكه دوسرے ايڈيشن ميں اس كى اصلاح كرلى جائے۔

(مولانا) محدادريس بن محديوسف كونيا كودهروى جامعه كنز العلوم، خان جہال دروازه، جماليور، احمدآباد- ١٠٠٠٨ موبائل: 7698364621

منعلق تعلی باتیں ذکر کردی ہیں اس کئے اس کتاب میں تخریج حدیث سے متعلق مواد کے حدیث سے متعلق مواد کے ذكريس اختصارے كام ليا كيا -1 - - Tan - 1 باب دوم: علم جرح وتعديل باب سوم: علم اساء الرجال

باب چہارم: سندوحدیث کادرجمعلوم کرنے کاطریقت کار

بنیادی طورے ذخیر واحادیث میں دوطرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔

(۱) وہ احادیث جونفزونظر کے مرحلہ سے گزر چکی ہیں اور ائمہ محدثین کی جانب سے ان کی صحت وثبوت یا عدم ثبوت كافيمله ضراحتا يادلالة بموچكا -

(٢) وواحاديث جن كمتعلق ائمة حديث كى جانب سے كوئى تصريح، يادلالت نبيل بائى جاتى جس ےمعلوم ہوکہ صحت وضعف کے اعتبارے ان کا کیا ورجہ ہے؟

حدیث کادرجه معلوم کرنے کی ضرورت ان بی احادیث میں ہوتی ہے جن میں پیشروائم فن کی جانب ہے یا توبالکل ہی کوئی تصریح نہ طے، یا ایسے نا قد کی ملے جوجمہور اہل علم کے نزویک نا قابل اعتبار یا بے جانری برتے والامشہور ہو، باان احادیث میں ہوتی ہے جن میں تضریح تو کسی امام معتر کی موجود ہے مراس میں تھلی ہوئی کوئی الی علت موجود ہے جواس کی تھیج یا تحسین سے مالع ہے اور باوتو ق طریقہ ہے بیمعلوم ہوجائے کہ صحت کا حکم لگانے والے امام کواس علت کا ہر گرعلم ہیں تھا۔

اس سلسله میں محفوظ ترین طریقہ یہی ہے کہ باحث اپنی طرف سے احادیث پر حکم لگانے کی كوشش نهرے جہال تك ہوسكے ائمد سابقين كى تصريحات تلاش كرے تاكدابنى ذمددارى كے بوجھ ہے سبک دوش رہے۔ چنان چہ اگرمطلوبہ صدیث سے متعلق کسی ایسے امام کی تفریح مل جائے جس پر جمہورعلااعتاد کرتے آئے ہوں اور اکثریت نے اس کوتساہل دغیرہ کی طرف منسوب نہ کیا ہوتو اس پر اکتفا كرك، في مرك من نقراسناد كاجال كهيلانا ابن جان جوهم مين دا لنے كے مترادف ہے۔ تشكروامتنان:

سب سے پہلے میں اس خداوند قدوس کا شکر بیادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کام کی توفیق

it i work

1-1-5

#### پین کیاجائے۔ تخریج حدیث میں پانچ کتابیں معین وردگارہیں۔

تعارف: المعجم المفهرس الالفاظ الحديث النبوى ما المناكليم

اس کتاب کو چند مستشرقین نے مل کر مرتب کیا ہے ، ان میں پیش پیش پروفیسر آرنث جان ونسنک (Arent Jan Hensinck) ہولندی (م: ۱۹۳۹ء) ہے اور استاذ محمد فؤ ادعبد الباقی صاحب (م: ۱۳۸۸) نے ان کا تعاون کیا ہے۔

اس کتاب میں مندرجہ ذیل نو کتابوں کے کلمات غریبہ ومہمہ کو الف ب کی ترتیب پر مرتب کر کے کتابوں کا مع باب یا مع رقم الاحادیث حوالہ دیا ہے۔

- (١) صحيح الامام البخاري (خ)
  - (٢) مسلم شريف (م)
- (m) سنن ابودا ؤ دالبحتانی (د)
  - (۳) سنن ترندی (پ
  - (۵) نسائی شریف(ن)
- (۱) ابن ماجہ کے لئے پوری کتاب میں 'جہ 'کارمزاستعال کیا ہے، سوائے جزءاول کے تعدید سیکیس (۲۳) صفحات کے کہان میں 'ق 'کارمزاستعال کیا ہے۔
  - (٤) مؤطاله م ما لک" (٤)
    - (۸) سنن داری (دی)
- (۹) منداحمہ بن طنبل اس تابہ ہ حوالہ دینے کے لئے جلد اول کے شروع کے سیکیس (۲۳)صفحات میں ' حل ' کارمزاستعال کیا ہے۔ سیکیس (۲۳)صفحات میں ' حل ' کارمزاستعال کیا ہے۔ اور مابقیہ میں 'حم 'کارمزاستعال کیا ہے۔ سیکتا ہے جاتا ہے جلدوں میں ہے، کیکن آٹھویں جلد کی ترتیب کچھالگ ہے، اس جلد میں احادیث

# باب اول المديث الحديث

ال بات میں کوئی شک نہیں کہ اسنادی پہلوے کی حدیث کا مقام دمرتبہ اور ورجہ جانے کے لئے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ مطلوب حدیث ذخیر ہ حدیث میں کہاں کہاں ہے؟ اور کن کن سندوں سے مردی ہے جب تک مکنہ حد تک پورے ذخیر ہ حدیث سے حدیث کو گھنگال کر حدیث کن سندوں سے مردی ہے جب تک مکنہ حد تک پورے ذخیر ہ حدیث کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ کے اطراف والفاظ سامنے نہیں لائمی جائیں گے وہاں تک مطلوبہ حدیث کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ نہیں ہوسکتا ہے اور بیام واقعہ ہے کہ فضلائے مداری وجامعات کوا حادیث تلاش کرنے میں بڑی وقتیں پیش آتی ہیں اور اس کی وجہ مصادر حدیث کے منہ اور انداز ترتیب سے ناوا تغیت ہوتی ہے۔ کتب حدیث کے طرفے تالیف کے متلف ہونے کی وجہ سے ترتئ حدیث کے طرفے بھی مختلف ہیں۔ تخر تن کے حدیث کے کے طرفے تالیف کے متلف ہونے کی وجہ سے تخر تن کے حدیث کے کل چھطریقت ہیں۔ راقم الحروف نے اپنی کتاب "ہم علم حدیث کیے پڑھیں؟" میں ان چھطریقوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کردیا ہے من شاہ التفصیل فلیراجع ھناک

يهال اجمالاً ان چهطريقول كوذكركياجا تا ہے۔

- (۱) حدیث میں موجود کلمات مہمہ یا کلمات غریبہ کے ذریعہ تخریج کرنا
  - (٢) متن حديث كاول لفظ كے ذريعة تخ ت كرنا
  - (٣) حدیث کےراوی اعلی صحابی کے نام کے ذریعہ تخریج کرنا
    - (٣) حدیث کے موضوع فقہی کودیکھ کرتخ تے کرنا
- (۵) سند یامتن میں پائے جانے والی کی صفت یامعنی کے ذریع تخریج کرنا
  - (٢) تتبع واستقراكي ذريعة ترج كرنا

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تخریج حدیث میں معین و مددگار کتابوں کا قدر ہے تفصیلی تعارف

-425

اولاً: فعل مجرد ماضی معروف کے چودہ صیغ علم صرف کی ترتیب پر ذکر کرتے ہیں، پھرای ترتیب پر مضارع کوذکر کرتے ہیں، پھرای ترتیب پر مضارع کوذکر کرتے ہیں، پھر فعل امر کے چھ صیغے ای ترتیب مضارع کوذکر کرتے ہیں۔ پھر فعل مزید فیہ کوائ ترتیب مذکورہ پر ذکر کرتے ہیں۔ سے ذکر کرتے ہیں۔

ثانیا: اسائے معانی جیسے صلاق، زکوق، امروغیرہ کاذکراس ترتیب سے کرتے ہیں کہ پہلے مفردمرفوع منون ، پھرمفردمرفوع غیرمنون ، پھرمجرور بالاضافت منون ، پھرمفردمرفوع غیرمنون ، پھرمجرور بالاضافت منون ، پھرمفردمرفوع غیرمنون ، پھرمخرور بالاضافت منون ، پھرمنوب منون ، پھرمنوب غیرمنون پھراس کے بعدای لفظ کا منون ، پھرمخرور بحرف الجرغیرمنون ، پھرمنوب منون ، پھرمنوب غیرمنون پھراس کے بعدای لفظ کا تندیم مفرد کی ترتیب پرذکرکرتے ہیں ، پھرجمع کا صیغہای ترتیب پرذکرکرتے ہیں۔

تالیا: پھردیگر مشتقات جیے اسم صفت، اسم ظرف، اسم آلہ، افعل اتفضیل ان مشتقات کے ذکر کرتے ہیں،
کا ترتیب ہے کہ پہلے بغیراضافت والے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعداضافت والے ذکر کرتے ہیں،
مثال کے طور پر کلمہ "امر" لیا جائے تو پہلے امر سے مجر دفعل ماضی معروف اور مجبول کے چودہ چودہ سینے
پھرای طرح مضارع پھرامر پھراسم فاعل پھراسم مفعول کے چھ چھ سینے پھر مزید فیے جھوں لمعن تدامس استامو پھر امو پھر امر پھرامر قبر امارة پھر امارة پھر امارة پھر امو پھر امو پھر امو و کرکیا ہے۔

کلہ فریبہ یاکلہ مہمہ کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس صدیث کا تھوڑ اسائلزا بھی ذکر کرتے ہیں، جس میں یہ کلہ ہوتا ہے۔ حدیث کا جزء ذکر کرنے کے بعد کتب تسخیل سے جس نے اس صدیث کا جزیج کی ہوتی ہے اس کا رمز تحریر کرتے ہیں، اس کے بعد کتاب کاعنوان جیسے الصلوۃ لکھتے ہیں، اس کے بعد رقم الباب اور سلم اور مؤطا کا رقم الحدیث تحریر کرتے ہیں اور اگر منداحمہ کی روایت ہوتی ہے تو بڑے حروف میں جزء کا رقم اور چھوٹے حروف میں صفحہ کا رقم ذکر کرتے ہیں، کبھی صفحہ کے رقم پر دو تجم رسارہ) ڈالنے ہیں، اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ ریکھہ اس حدیث میں یا اس باب میں یا اس صفحہ میں ایک سے ذاکم مرتبہ آیا ہے۔

کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ احادیث میں واردلوگوں کے نام، مکان، قرآن کی سورتیں، آیات وغیرہ مذکور
ہیں۔ اس جزء کے مؤلف ویم رافن (Wim Raven) نے صرف اعلام اور اماکن ہی کو ذکر کیا ہے،
حدیث کاوہ جزء ذکر نہیں کیا ہے، جس میں یہ اماکن واعلام واردہ وئے ہیں۔

ان طبعات کاذکر جن کو مامنے رکھ کر معجم المفہر س کو تیار کیا گیا

(١) بخارى شريف مطبوعه المكتبة الاسلامية استنبول تركى ٩٤٩ ا

(٢) مسلم مطبوعه داراحياءالكتبالعربية قاهره ١٩٥٥ ا

(٣) ابوداؤر مطبوع دارالحديث حمص سوريه ١٩٤٣

(٣) ترزى مطبوعه مصطفى البابي الحلبي قاهره ١٩٣٨.

(۵) نمائی مطبوعه المکتبة التجاریه الکبری قاهره ۱۳۲۸

(٢) ابن ماجه مطبوعه دار احياء الكتب العربيه ١٩٥٢

(2) داري مطبوعه دارالريان قاهره ١٩٨٧

(٨) مؤطاما لك مطبوعه داراحياه الكتب العربيه ١٥٥١

(٩) منداحم مطبوعه الميمنة مصر ١٣١٣

معجم المفهرس اور مفتاح كنوز السنة س (جس كامفصل ذكرآ كے آئ كا) استفاده
آسان ہوجائ اس بات كو پیش نظر رکھتے ہوئے استاذ محمد نؤ ادعبد الباقی صاحب نے پہلی آٹھ جلدول كی
تفصیلی فہرست تیار كی ہے جو تیسیر المنفعة بكتابی مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لالفاظ
المحدیث النبوی من تیلیج كے نام سے مشہور ہے۔ جس میں كتاب اور ابواب ارقام كے ساتھ ذكر كے
ہیں مسلم اور مؤطا كے لئے كتاب كے ارقام كے ساتھ ساتھ احادیث كے ارقام كاجى اضاف كرديا ہے۔

الله كلمات كى ترتيب:

حدیث سے کلم عرب یا کلم مہر کوافتیار کرنے کے بعد مندرجہ ذیل طریقہ پراس کومرتب

and in the second

كلمه محب كم مفارع مزيد فيمن يحب كي تحت ذكر كرده معلومات

حتى يحب لاخيه اوقال اولجاره مايحب لنفسه 

م ايمان اك، ١٢، خ ايمان ك، ت قيامة ٥٩، ن ايمان ١٩، ٣٣ جه مقدمه وجنائز ١،

وى استيدان ۵، رقاق ۲۰۹، ۱، ۲۹، ۳ ۲۷۱،۲۰۲،۱۵۲،۲۷،۸۹۱

كلمة لاخيه 'كے ماتحت ذكركرده معلومات

من الإيمان ان يجب لا خيه ما يحب لنفسه

ح ایمان ۷، م ایمان ۱۷،۷۲، ت قیامه ۵۹، ن ایمان ۱۹ ،۳۳

كلمة الفن كالمجم ميں مراجعت كى ليكن وہاب مطلوب حديث كے لئے كوئى معلومات ذكر

(٣) مَرُوره بالامعلومات كوايك جَكرجع كرنا\_

يس جب ان مذكوره بالامعلومات كومررات كوحذف كريج جمع كرت بين تواس طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔

م ایمان ایم، ۲۷ فرایمان ک، ت قیامه ۵۹ ن ایمان ۱۹ دومرتبه، ۳۳ جه مقدمه و، جنائز ا۔ دی استیدان ۵، رقاق ۲۹ - تم ار ۸۹، ۳ر ۱۷۲۱، ۱۲۰۲۰، ۲۰۱۵۲، 221,4221,424,427,427,427

عاصل کلام بیہ ہے کہ بیر حدیث سات کتابوں میں سیکیس (۲۳) جگہوں میں ذکر کی گئی ہے۔ (١١) مجم مين جن كتابول كاحواله ديا كيابهان كى مراجعت:

چرہم مراجعت كريں ہے اس بات كى تاكيد دوضاحت كے لئے جن مواضع كاجوالدديا كيا ہے، وا تعد وہاں عدیث مطلوب ہے؟ یا کوئی دوسری عدیث ہے، چنال چمراجعت کے بعدمعلوم موا كه حديث انس مذكورة بالانمام جلبول بين بين بيس بهاكم مندرجة ويل مقامات يرب-

اس كتاب سيخزيج كرنے كے طالب كومذكورة ذيل باتوں كالحاظ كرنا موگانہ

(۱) مطلوبه صديث علمات غريبه ومهم كواختيار كرنا-

(۲) ان کلمات مختارہ کی مجم میں مراجعت کر کے ذکر کی معلومات کو کا پی میں نقل کرنا۔

(m) معلومات میں مکررات حذف کرنااورزوائدکو لے لینا۔

(١١) جن كتابول كاحواله ديا كياب ان كتابول كى مراجعت كرنا-

(۵) تحقیق سندیا تحقیق الفاظ مدیث کے لئے ان احادیث کومع اسانید کے کا پی میں نقل کرنا۔

مذكوره باتوں كوايك مثال سے واضح كياجاتا ہے-مثال کے طور پر آگر ہم حضرت انس کی حدیث لایومن احد کم حتی یحب لاخید مايحب لنفسه كاتخرج كرناچائ بين توندكورة ذيل طريقے سے كى جاسكتى ہے۔ (١) كلمات غريبه ومهمدكوا فتياركرنا-

پی ہم نے اس مدیت سے يو من، احد، يحب، اخيداور نفسه كواختياركيا-

(٢) ان كلمات كى جم مين مراجعت اوركا في مين الله -

يس مم نے جب ان كلمات كى مجم ميں مراجعت كى تو مذكوره معلومات حاصل موتى -

كلمة "أمن كم مضارع مزيد فيه ميل يؤمن كے تحت ذكر كرده معلومات

لايومن احد كم حتى يحب

م ايمان اع، ٢٢، ح ايمان ع، ت تامة ٥٩، ن ايمان ١٩ ١٩ الله مقدمه ٩،

(179,1771) 7-11,1841, 1771, 1871, 1871, 1871, 1871, 1871) That's harmy that the same of the same of

كلمة احد كا بحم مين مراجعت كيكن وبال مطلوب حديث كے لئے كوئى معلومات ذكر نبيل كي تئ 0

مؤلف نے ان تینوں کا بول کوجع کردیا ہے اور جن اوہام داغلاط پر مطلع ہوئے ان کی اصلاح کروی ہے۔ نیز جوا صادیت چھوٹ کی تھیں ان کا اضافہ کیا ، ان احادیث کورمز 'ز' ہے متاز کیا اور ابن عسا کر پرجوات دراک کیا تھا ان کوحرف 'ک' کے رمز ہے متاز کیا۔

## المائے صحابہ اور المائے تا بھین ذکر کرنے کی تیب:

#### صحابی اورتابعی کی احادیث بیان کرنے کی ترتیب:

برصائی کرجمہ کے ماتحت اس صابی کی تمام احادیث جو کتب ستداوران کے ملحقات میں ہوتی ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان احادیث کی ترتیب کے لئے پہلے اس صدیث کوذکر کرتے ہیں، ان احادیث کی ترتیب کے لئے پہلے ایک صدیث کوذکر کرتے ہیں، کو فذکورہ کما بوں کے مؤلفین میں سے ہرایک نے ذکر کیا ہو، مثلاً جس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو اصحاب خمہ کی روایت پر مقدم کرتے ہیں۔ ای طرح جس کو اصحاب فرے دوایت کیا ہوتا ہے، اس حدیث کو اصحاب اربعہ کی روایت پر مقدم کرتے ہیں، اس حدیث کو اصحاب اربعہ کی روایت پر مقدم کرتے ہیں، اس متر تیب کو محوظ رکھا ہے، جسے پہلے بخاری پھر مسلم پھر ابودا و دپھر ترفدی پھر نسائی پھر ابن ماجہ کی روایت ذکر کرتے ہیں۔

م المان الم، 27 من المان 2 من المان دورت، ٣٣ م مند و مند و

عَلَىٰ تعارف: تحقة الاشراف بمعرفة الاطراف معرفة الاطراف عولية الإطراف عولية الإطراف عولية الإطراف عولية الإن المشتق (م: ٢٣٤) مؤلف : الواتجان يوسف بن عبدالرحن بن يوسف المرى الدشتق (م: ٢٣٤)

عقیق عقیقت : ای کتاب می صحاح سته اور ملحقات صحاح سته (مؤلفین صحاح سته کی دیگر کتب مدیث) کاطراف کوچیج کردیا گیاہے۔

طریت) سے اعراق ول دریا ہے ہے۔ صحاح ستہ: (۱) سی بخاری (۲) سی مسلم (۳) سنن ابوداؤد (۳) جامع ترفدی (۵) سنن نسائی (۲) بسنن این اجہ

ملحقات صحاح سته: (۱) تعلیقات سیح بخاری (۲) مقدمة سیح بخاری (۳) مراسل الوداؤد (۳) شاکر تذی (۵) العلل الصغیرلتر مذی (۲) السنن الکبری للنسائی

(2) عمل اليوم والليلة للنسائى (٨) خصائص على

اس طرح یہ کتاب چودہ کتابوں کے اطراف احادیث پرمشمل ہے۔ ۹۸۲ صحابہ اور ۵۰۸ می تابعین کی کررات کے ساتھ ۱۹۲۲ احادیث اس کتاب میں مذکور ہیں، جن میں سے ۱۸۳۸۹ مند اور ۲۳۷ مرات کے ساتھ ۱۹۲۲ احادیث اس کتاب میں مذکور ہیں، جن میں سے ۱۸۳۸ مند

المام مرئ نے اس کتاب کومرتب کرتے وقت تین کتابوں کو پیش نظر رکھا تھا۔ (۱) اطراف الصحیحین ۔ ابومسعود الدمشقی (م:۱۰۲)

(٢) اطراف الصحيحين \_ ابومحمد الواسطى (م:١٠٧)

(٣) الاشراف على معرفة الاطراف ابن عساكر (م: ١٥٥)

(٣) خت ـ بخارى فى صحيحه معلقا (٣) تم-ترمذى فى شمائله

(۵)س\_نسائى فى سننه المجتبى

(٢) سى ـ نسائى فى عمل اليوم والليلة (۷)م مسلم فی صحیحه (۸) د\_ابوداودفیسننه

> (٩)مد\_ابوداودفىمراسيله (۱۰) ت\_ترمذى فى سننه

(۱۱)ق-ابن ماجه فی سننه (۱۲) زرنادات المزى على سابقيه

(۱۳) ک\_استدراکات المزی علی ابن عساکر

اورجن كتابول كااستعال بقلت مواب ان كتابول كوان كے نامول كے ماتھ ذكركيا ہے، جيے مدفي المقدمة، دوفي المراسيل، توفي العلل الصغير، سوفي الكبرى، سوفي خصائص على مناقع

#### محقق كتاب كاكام:

ال كتاب كى تحقيق كاكام شيخ عبدالعمد شرف الدين نے انجام ديا ہے، ان كى ايك خاص ترتیب ہے، جس کا جاننا ہرطالب علم کے لئے ضروری ہے۔

(۱) راوی کے نام سے پہلے ایک ستارہ (مجم) لگاتے ہیں۔اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ بی راوی صحافی سے روایت کرنے والا ہے، بھی تو بیراوی صحافی موتے ہیں جیسے انس بن مالک عن الی كعب محضرت انس صحالي الى بن كعب سے روایت كرتے ہيں، عام طور پرجس پرایك سارولگاتے

(٢) دوستارے لگانااس بات کی علامت ہوتی ہے کدراوی تا بعی سے روایت کرتے ہیں۔ (٣) تين ستار ب لگاناس بات كى علامت موتا ب كهيداوى تع تا بعى بدوايت كرتا ب-

ابراهيم بن اسماعيل بيان الماميل الماميل

لیکن اگروہ صحافی ایسا ہوکدان ہے روایت کرنے والے بکثرت ہون تو پھرا حادیث کوان ے روایت کرنے والوں کے اعتبارے مرتب کرتے ہیں لیکن ان روایت کرنے والوں کو بھی حروف ہجائے کی ترتیب کے مطابق ذکر کرتے ہیں، مثلاً حضرت ابوهریرہ ان کے تلامذہ بکثرت ہیں، ان کو مندرجه ویل رتب پرد کرکیا ہے۔

سب سے پہلے حضرت ابوطریرہ سے ترجمہ میں ان سے روایت کرنے والول میں سے ابراهيم بن اساعيل كى روايات ذكركى بين، پيرابراهيم بن عبدالله المدنى، پيرابراهيم بن عبدالله الزهرى مجراساق بن عبداللهاس طرح ان عيمام تلامذه كى روايات ذكركى بين، اگر صحابي كے تلامذه ميس سے كى كے شاكرد بكثرت موتے ہيں تو ان كے اسابھى خروف ہجائيد كى ترتيب پر ذكر كرتے ہيں جيسے حضرت ابوهريره كے شاكرد ابوصالح ذكوان بن سان كے تلافدہ بكثرت بين توان تلافدہ كى روايات كو حسب ذیل طریقه پرذکرکیا ہے،سب سے پہلے ذکوان کے شاگردابراھیم بن الی میموند کی روایات ذکر کی بين، پر بير بن عبدالله بن الانع، پر حبيب بن الى ثابت الى طرح أن كے تمام تلامذه كى روايات ذكر ی ہیں۔ای طرح اگر صحابی کے شاکر د (مثلاذ کوان) کے شاکر د (مثلا اعمش) کے شاکر د بکثرت ہوتے ہیں تو ان کو بھی حروف ہجائے کی ترتیب پرذکر کرتے ہیں مثلاً حضرت ابوهر برہ کے شاگرد ذکوان کے شاگردسلیمان اعش ہیں، پھران کے شاگرد بکثرت ہیں تو ان کواس طرح ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابراجيم بن طهمان كى روايات ذكركى بين پيراساط بن محمد پيراساعيل بن ذكريا پيرجابر بن نوح اس طرح تمام شاكردول كى روايات ذكركى بين \_ان مذكوره باتول كى مزيد وضاحت ان شاء الله "محقق كتاب كا كام" كعنوان كم اتحت موكى -

وموز: امام مری نے جن کتابوں کا بھڑت استعال کیا ہے ان کے چندرموزمتعین کتے ہیں Wall Carolina of the Control of the Control جوحب ذيل بيل-

(۲) خ ـ بخارى فى صحيحه مستدا (۱)ع۔ کتب صحاح سته

Scanned by CamScanner

المراهيم بن عبد الأد المدنى سدد الى

الم مديد بن عبد الرحمن - ال كرية ال سروايت كرتے والوں كام شروع بوتے ہيں۔

العدبن ابراهيم مطلب يرب كرسعد، تميد سروايت كرتے بي اور جميد حفرت ابوط يره"

-012/2/2100

ين، جوحفرت ابوهريره ساروايت كرتے بيل-

ے اورسلیمان، ذکوان سے اور ذکوان، صرت ابوهریره " سے روایت کرتے ہیں۔ ویکھے۔۔ تحفة الاشراف ١٩/١٥م١٥

(ب) احادیث محابر اورتابعین کی ترقیم کی ہے۔

(ج) مصنف كابام مرئ في مديث كاطرف ذكركر في كيعداصل كتاب كارمزاوراس كي بعد عنوان جیے صلاق، زکوۃ وغیرہ ذکر کیا تھا، لیکن محقق صاحب نے بین القوسین رقم الباب کا بھی اضافہ کردیا جیے (دفی الخراج۔٣٦) یعنی اس حدیث کوامام ابوداؤدنے کتاب الخراج باب تمبر ٢٣ميں ذكركيا ہے، بھی بھی بین القوسین دونمبر ڈالتے ہیں، پہلانمبر باب کا ہوتا ہے اور دوسرا حدیث کانمبر ہوتا ہے جیے م فى المغازى ا ١٨٦ ينى يدهديث الم ملم في كتاب المغازى كے باب تمبر ١٢٧ من بهلے تمبر يرذكر ی ہے اور بھی بھی اسانید ذکر کرنے کے دوران اس طرح (ح ۱۵۲۳) کا اضافہ کرتے ہیں۔اس کا مطلب بيهوتا ہے كہ بير عديث تفس كتاب عن ١٥٥١ يرجى مذكور ہے۔

(و) محقق صاحب نے ہرجلد کے شروع میں اسائے صحابہ ، اسائے تا بعین اور ان سے روایت کرنے والول كى فهرست شامل كى ب، جيها كه يبله مثال كرماته بيان كرديا كيا-

(ه) المام مزيّ في عنوان الكتاب (صلوة ، ذكوة) لكها تها ، محقق كتاب في قم الباب كا اضافه كياليكن

ابواب كے تام ذكر نيس كے مقے جس كى وجہ سے ترت حديث ين دشوارى پيش آئى تى -اى دشوارى كودوركرنے كے ليے بركتاب كي عناوين اور ابواب كے تامول كى ايك فہرست تياركى - يافہرست آخرى طدى شكل بين كتاب كے ماتھ كئ ہے، جس كانام "كشاف" ركھا ہے۔ اب رقم الباب ہے كون ماباب مراد ہے۔اس کاعلم آسانی سے ہوجاتا ہے۔خصوصا مندوستانی تسخوں میں رقم الباب نہیں ہوتا۔اس فہرست كے تيار ہوجانے كے بعد مندوستانی تسخوں میں بھی باب كوتلاش كرنا بہت آسان ہوگيا ہے۔

(ء) ہرجلد کی پشت پراس جلد میں موجود مسانید صحابہ کی طرف اِشارہ کردیا ہے جے ذکورہ ذیل طریقہ

(۱) ابیض۔انس۔ لین ابیض اورانس کے درمیان کے صحابہ کی روایات اس جلد میں ہیں۔ (٢) اهبان \_ جودان (٣) حابس \_ سعد (٣) سعد \_ عبدالله (٥) عبدالله ابن عباس \_ عبدالله بن عمر (٢) عبدالله ابن عمر عبدالله بن مالك (٤) عبدالله بن مسعود عمارة بن شيبه (٨) عمر بن الحكم \_ المهاجر بن قنفذ (٩) ناجيه \_ ابوهريره (١٠) ابوهريره

(١١) ابوهريره عائشة (١٢) عائشة ينسيبة (١٣) هند يسرة والكني والمبهمات السبب سے پہلے الدارالقيمه بمبئي سے شيخ عبدالعمد شرف الدين كي تحقيق كے ساتھ جھي -ال كے بعد وشق سے چھى ـ اس كتاب ميں برصفح كے نيچوا لے حصہ ميں "النكت الظراف على الاطراف" كالضافد ، جو طافظ ابن جر كي تصنيف ب- جس مين انهول في امام مزى سے فوت شده احادیث کااضافہ کیاہے اور ساتھ ساتھ امام زی سے سرزوہونے والے بعض اوہام کی اصلاح کی ہے، نیز الفاظ مدیث کے ذکر کرنے میں امام مزی ہے جوغلطیاں ہوئی تھیں اس پر تنبیہ کی ہے۔اس لئے طالب علم كے ليے ضروري ہے كہ تحفة الا شراف كے ساتھ ساتھ النكت الظر اف كو بھى سامنے رکھے۔ وومثالين تحفة الائتراف سے ذكر كى جارى ہيں۔

قليل الروايت صحالي كي مثال:

#### ترجمهاميتك ذكركي

به: کلمهٔ به کامطلب بید کربیددیث سنن ابوداودی بلفظه برگ

یعنی امام نسائی نے اس حدیث کوابنی کتاب سنن کبری کے متاب الولیمی میں ذکر کیا ہے، مجر مکمل سندعمرو بن علی سے صاحب ترجمہ امیہ تک ذکر کی۔

#### بنحوه:

تن مديث بلفظ نبيل م، بلكه الفاظ كے بجھ فرق كے ساتھ نسائى ميں فركور ہے۔

ب نه کشرالروایت صحابی کی مثال:

من احاديث ابي هريرة عَنظي:

\*\*محمدبن مسلمبن شهاب الزهرى، عن سعيدبن المسيب، عن ابى هريرة

\*\*\*ابراهيم بن سعيد، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن ابى هريرة

: ١) مختصر عن عمروبن على، عن عبدالرحمن بن مهدى ـ ستهم عنه به

وضاحت:

\*\* دوستارین اس بات کی علامت ہوتی ہے، ان ستاروں کے بعد ذکر کیا گیا راوی ایسے آدی سے
روایت کرتا ہے جس نے صحافی سے حدیث روایت کی ہے یعنی یہاں راوی تبع تابعی ہے، محمد بن مسلم بن
هما ب زهری عن سعید عن الی هریرة "-

# ٩ ١ \_اميةبن مخشى ابى عبد الله الخز اعى عن النبي والبرسلم

۱۲۳ د م حدیث: کان النبی والبت مناسطه و رجل یا کل ، فلم یسم ــ الحدیث د ، فی الاطعمة (۱۲۳) عن مومل بن الفضل الحرانی، عن عیسی بن یونس، عن جابر بن صبح، عن المثنی بن عبد الرحمن الخزاعی، عن عمه امیة به ، س فی الولیمة (فی الکبری) عن عمرو بن المثنی بن عبد الرحمن الخزاعی، عن عمه امیة به ، س فی الولیمة (فی الکبری) عن عمرو بن علی، عن یحیی بن سعید ، عن جابر بن صبح ، قال: حدثنی مثنی بن عبد الرحمن الخزاعی ، قال: حدثنی مثنی بن عبد الرحمن الخزاعی ، قال: حدثنی مثنی بن عبد الرحمن الخزاعی ، قال: حدثنی جدی امیة بن مخشی و کان من اصحاب النبی والد النبی و النبی و النبی والد النبی و النبی

#### وضاحت:

- (۱۹): تحفۃ الاشراف میں مذکور صحابہ کے سلسل نمبروں میں سے ایک ہے، یعنی امیہ بن مخشی کی امادیث (۱۹) نمبر پر ذکر کی گئی ہیں۔
- ﴿ (١٦٢): تحفۃ الاشراف میں موجودا حادیث کے سلسل تمبروں میں سے ایک تمبر ہے گویا بیرحدیث الاس ۱۲۳): تحفۃ الاشراف میں موجودا حادیث کے سلسل تمبروں میں سے ایک تمبر ہے گویا بیرحدیث الاس ۱۲۳ تمبر پرذکر کی گئی ہے۔
- و، س: اس سے اجمالی تخریج کی طرف اشارہ ہے، لیعنی بیصدیث ابودا و داور نسائی میں ہے، ان دو کے دو کا دور دیگر کتابوں میں بیصدیث نہیں یائی جاتی ہے۔
  کے علاوہ دیگر کتابوں میں بیصدیث نہیں یائی جاتی ہے۔

پھر حدیث کا اتنا حد ذکر کیا گیاہے جس سے حدیث کے باقی حصہ پر دلالت ہوتی ہے،
اس کے بعد لگائے گئے تین نقطے (۰۰۰) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث کا مابقیہ حصہ
بھی ہے، جو یہال ذکر نہیں کیا گیاہے۔

بجربالتفصيل مديث كاتخرت كوبيان كيا ہے۔

الأطعمة (١١:١٧):

اس کا مطلب بیہ بے کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابوداؤد کے "کتاب الاطعمہ" میں باب نمبر ۱۲ ارمیں جو تھے نمبر پرذکر کیا ہے، پھر کممل سندمؤمل سے لے کرصاحب لیخی احمد بن یوس، مولی بن اساعیل عبد العزیز بن عبدالله منصور بن الی عزاتم بخد بن جعفرین زیاد الورکانی اور عبدالرحمٰن بن مهدی۔

#### عنه:

یعنی صاحب ترجمه ابرائیم بن سعد سے بیدوایت مروی ہے اور انھوں نے زحری سے اور انھوں نے زحری سے اور زمری نے اور خر زمری نے سعید بن المسیب سے اور سعید نے حضرت ابد حریر ق<sup>ی</sup> سے اور حضرت ابد حریر ق نے آب می ان میں ہے۔ آب می انتھیے جمال حدیث کوروایت کیا ہے۔

به:

لعنى سيصديث ان كما بول من بلفظه مذكور -

تحفة الاشراف ك ذريع تخري كرف كاطريق

(١) حديث مطلوب كروايت كرنے والے صحابي كانام مطوم كرے۔

(۲) بھربیمعلوم کرلے کہ وہ صحابی قلیل الروایة ہے یا کثیر الروایة اس کاعلم ہرجلد میں لگی فیرست و یکھنے سے بخوبی ہوسکتا ہے۔

(٣) اگروه صحابی قلیل الروایت موتوان صفحات کودیکھے جن میں اس صحابی کی مرویات مذکوریں۔

(۳) اگر وہ صحابی محتر الروایة ہوجیے حضرت انس محضرت ابوہریرہ وغیرہ تو اس بات کا جانتا بھی ضروری ہے کہ صدیث مطلوب کو اس صحابی ہے روایت کرنے والا کون ہے؟ اس بات کاعلم ہوجانے کے بعد اس صحابی کا ترجمہ نکال کر ان سے روایت کرنے والوں میں صدیث مطلوب کے راوی عند کی مرویات کودیھے، اگر صحابی سے روایت کرنے والے کے تلاندہ بکٹر تہوں تو صدیث مطلوب کوروایت کرنے والے کے تلاندہ بکٹر تہوں تو صدیث مطلوب کوروایت کرنے والے کے تلاندہ بکٹر تہوں تو صدیث مطلوب کوروایت کرنے والے ہے۔

(۵) پرجن کتابول کاحوالہ دیا گیاہوان کتابوں کی طرف مراجعت کرے۔

(٢) اب آخری دوجلدوں کی شکل میں اطراف کی فہرست تیار کردی گئی ہاں لئے اگر صحافی کا تام مطوم

\*\*\* تین ستارے اس بات کی علامت ہے، ان ستاروں کے بعد کاراوی روایت کرنے والا ہے، اینے داوی ہے جس نے کسی صحابی نقل کیا ہے، گویا وہ راوی اتباع تبع راوی ہے جس نے کسی صحابی نقل کیا ہے، گویا وہ راوی اتباع تبع سا بعین میں سے جس نے اور وہ راوی یہاں ابراہیم بن سعد ہے، جو زہری سے اور زہری سعید بن المسیب سے اور سعید حضرت ابوھ یرق سے نقل کرتے ہیں۔
سے اور سعید حضرت ابوھ یرق سے نقل کرتے ہیں۔

ا ١٠١١: يتحفة الاشراف من ذكورا حاديث كالمل تمبر -

خ من : اجمالی تخریج مینی اس مدیث کو بخاری مسلم اورنسائی مین ذکر کیا گیاہے۔

نفيليزن :

خ\_في الايمان (٨٨) عن احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل

العنی بیر مدیث بخاری شریف کے کتاب الایمان میں ۸۸ نمبر کے باب میں امام بخاری نے احد بن یونس اور موکی بن اساعیل سے روایت کیا ہے۔

وفي الحج (١:١) عن عبد العزيز بن عبد الله

یعنی بخاری شریف کے کتاب الج میں باب نمبر سمرکی سے پہلی حدیث ہے، جس کوامام بخاری نے اپنے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت کیا ہے۔

. کی م فی الایمان (۳۵:۱) عن منصور بن ابی مزاحم و محمد بن جعفر بن زیاد الورکانی
یکی مربی الایمان کے کتاب الایمان کے باب نمبر ۳۵ کی یہ بملی حدیث ہے، جس کوامام مسلم
یے منصور بن الی مزاحم اور محمد بن جعفر سے روایت کیا ہے۔

کی سرفی الآیمان (۱:۱) عن عمروبن علی عن عبدالرحمن بن مهدی التیمان (۱:۱) عن عمروبن علی عن عبدالرحمن بن مهدی ایعنی امام نسائی نے اپنی کتاب سنن صغری کے کتاب الایمان کے پہلے باب میں پہلی حدیث کے طور پراس کوعروبن علی عن عبدالرحمٰن کے طریق ہے دوایت کیا ہے۔

WILLY CONTROL TO

استهم:

Scanned by CamScanner

ته وبلك صرف مديث كاطرف معلوم بوتب بحى آدى مديث مطلوب تك رسائى حاصل كرسكتا ب

تعارف : اتحاف المهرة باطراف العشرة مؤلف: الوالفضل احمد بن على بن جرالعسقلاني المصرى (م: ١٥٢)

حقیقت: ای تناب میں مؤلف نے کل دی کتابوں کی احادیث کے اطراف مع اسانیدذکرکے ہیں اور طریقہ وہی اختیار کیا ہے جوامام مزی نے تحفۃ الاشراف میں اختیار کیا ہے۔ وہ دس كايس مع رموز كحسب ذيل بين-

(۱) سنن الدارمي (مي) (۲) صحيح ابن خزيمة (خز) (۳) المنتقى لابن الجارود (جا) (۴) مسندایی عوانه (عه) (۵) صحیح ابن حبان (حب) (۲) المستدرک للحاکم (کم) (۷) سنن الدارقطني (قط) (٨) شرح معاني الاثار طحاوي (طح) (٩) موطا مالک (صرح باسمه) (۱۰) مستدالشافعی (صرح باسمه) (۱۱) مستداحمد (صرح باسمه)

یکل گیارہ کتابیں ہوئی، تفصیل میں ایک بڑھ گئی چونکہ سے این خزیمہ کے نصف ثانی کے پیکل گیارہ کتابیں ہوئی، تفصیل میں ایک بڑھ گئی چونکہ سے اطراف جھوٹ گئے اس کے انجار کے لئے سنن دارقطی کوملالیا۔ مثال تخری الحدیث ص ۱۱۱ پر کال کی جاری ہے۔

من مستدابي بن كعب مناكمة جاء في الكتاب

قيسبن عبادعن ابي

حديث (كونواقي الصف الذي يليني)

خز في (الامامة) حدثنا محمد بن عمر بن على بن عطاء بن مقدم، ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي، ثنا التيمي، عن ابي مجلز، عن قيس بن عباد، قال: بينما انا في المسجد، في الصف المقدم، قائم اصلى، فجبذني رجل من خلفي جبذة، فنحاني وقام مقامي \_\_\_ الحديث \_ طح

(فيه)عن بكار، وابن مرزوق، قالا: ثناوهب بن جرير، عن شعبة، عن ابي حمزة، عن اياس بن قتادة, عن قيس بن عباد, قال: قال لي ايي، فذكر المتن دون القصة حب في (الصلاة) وفي (السادس عشر من الرابع) اخبرنا ابن خزيمة به ، كم في (الصلاة) حدثنا على بن عيسى الحيرى، ثنا الحسين بن محمد القباني، ثنا محمد بن عمر بن على، به \_ وفي (المناقب) انا ابو النضر الغقيه, ثنا عثمان بن سعيد الدارمي, ثنا الحسن بن بش ثنا الحكم بن عبد الملك, عن قتادة ، عن قيس بن عباد ، بمعناه ، رواه احمد عن سليمان بن داود ومحمد بن جعفر ووهب بن جرير كلهم عن شعبة به

#### تعارف : مفتاح كنوز السنة

مؤلف: پروفیسرآ رندجان ونسنک مولندی (ArendJan Hensinck) (م:۱۹۳۹ء) مؤلف نے کتاب انگریزی میں لکھی تھی ،استاذ محرفؤ ادعبدالباقی صاحب نے عربی زبان میں

اس كتاب مين كل جوده كتابول كے كلمات كوحديث كے موضوع كے اعتبارے مرتب كيا كيا ہے،ان كتابول كى طرف رہنمائى كے لئے حسب ذيل رموز استعال كئے گئے ہيں۔

رمز کے بعد کانمبر کتاب کا اور اس کے بعد باب کانمبر ہوتا ہے۔ (١) سيح البخاري (غ)

- رمز کے بعد کا تمبر کتاب کا اور اس کے بعد حدیث کا تمبر ہوتا ہے۔ (٢) ميملم (مس)

رمز کے بعد کانمبر کتاب کا اور اس کے بعد باب کانمبر ہوتا ہے۔ (m) سنن ابوداؤد (بر)

رمز کے بعد کانمبر کتاب کا اور اس کے بعد باب کانمبر ہوتا ہے۔ (۱۲) سنن الترمذي (تر)

رمز کے بعد کانمبر کتاب کا اور اس کے بعد باب کانمبر ہوتا ہے۔ (۵) سنن النسائی (نس)

رمز کے بعد کانمبر کتاب کا اور اس کے بعد باب کانمبر ہوتا ہے۔ (٢) سنن ابن ماجه (ع)

رمز کے بعد کانمبرکتاب کا وراس کے بعد باب کانمبر ہوتا ہے۔ (2) سنن الداري (ي)

#### مفتاح كنوز السنة ك ذريع تخريج كاطريقه:

اكرمفتاح كنوز السنه ك ذرايعه حديث الس تسحروا فان في السحور بركة كاتخريج كرنا موتومندرجه ذيل باتول يمل كرناموكا

(١) حديث كيموضوع عام كاستنباط كرناجيه بمارى حديث كاموضوع عام "صوم" ب-(٢) موضوع خاص كااستنباط كرناجيس بهارى حديث كاموضوع خاص "فضل التحور"ب-(٣) پھرمفتاح میں موضوع عام کو تلاش کرنا ہی ہم نے تلاش کیا تو موضوع عام صوم عل ۱۳ سرمل گیا۔

(١١) ال موضوع عام كے ماتحت موضوع خاص كوتلاش كرنا، يس بم في تلاش كيا توموضوع خاص فضل السحور من ١٣٣ يرمل كيا-

(۵) پروہاں سے مدیث کے والے اخذ کر کے اصل کتابوں کی طرف مراجعت کرنی جائے۔

تعارف: موسوعة اطراف الحديث

مؤلف: استاذ ابوها جرمحم السعيد بن بسيوني زغلول

اس كتاب مين مؤلف نے حديث ،سيرت ،فقه ،ملل ،رجال ،موضوعات وغيره سے متعلق ١٥٠ كتابون كاطراف كوالف ب كارتب پر مرتب كيا ب اور بركتاب كے لئے الگ الگ رمز استعال رمز کے بعد کانبرکتاب کااوراک کے بعد حدیث کانمبر ہوتا ہے۔ (h) rediliber (h) رمز کے بعد کانمبرجز ع کا اور اس کے بعد صفحہ کانمبر ہوتا ہے۔ (٩) منداحر(ع) رمز کے بعد کانمبر صدیث کانمبر ہوتا ہے۔ (١٠) مندالطيالي (ط) رمز کے بعد کانمبر صدیث کانمبر ہوتا ہے۔ (۱۱) مندزیدبن علی (ز) (١٢) الطبقات الكبرى لا بن سعد (عد) رمز كے بعد كانمبرتم كا پرجزء، پرصفحه كانمبر موتا ہے۔ رمز کے بعد صفحہ کانمبر ہوتا ہے۔ (١١) سرة ابن بشام (مش) رمز کے بعد صفحہ کانمبر ہوتا ہے۔

ويكررموز اوران كى مراد

(١١) المغازى للواقدى (قد)

(۱) کے۔ کاب (۲) ب ۔ باب (۱) کے۔ طیث

(٣) ج ۔ جزء (٥) ص ۔ صفحہ (٢) تی ۔ قسم (٨) ممم - حدیث کا

مررہونا (٩) باب یاصفحہ کے تمبر پرلگاہوا چھوٹا تمبراس مدیث کے اتنی بار مکررہونے پردلالت کرتا

ترتیب :استاذونسنک نےان چودہ کمابول کی احادیث کواولاً بڑے بڑے موضوعات کے ماتحت جمع کیا ہے،اوران موضوعات کوروف ہجائے گارتیب پررکھا ہے جیے صلاۃ حرف صادیس،توبرف تاءیس، بجران موضوعات متعلق مسائل كوستقل فقرات مين ذكركياب، يدموضوعات ان كزد يك مذكوره ويل امور يرستل بل-

THE STATE OF

ر المراجان

(١) سائل: توبه، دعاء، زكوة، تهدا، صلاة، طهارة وغيره

(٢) اشخاص: الوجر، داؤد، عمر ابن الخطاب عيسى جمدوغيره

(٣) واتعات: احد،بدر، قيامت، مفين وغيره

(١٠) اماكن: جرامود، دشق، مراط، صفدوغيره

1

ايكمشوروريجى بكران بروكرام كذريد تخريج كرنے سيلے بكورت تل تخريح كا فطرى طريقة اختيادكري تاكدكمابول سے بجهمادست بيدا بوجائے۔ تخرت شده مواد کی تشکیل

تخ ت شده مواد کی تشکیل کے تمن طریقے ہیں۔

(١) مختفراسلوب:

اكرطالب علم كامتعدصرف بيهوكه بيحديث كن كن معمادر من بيتو تخريج عدامل شده مواد کو مختصر ا قلمبند کرلے بایں طور کہ اس می صرف حوالہ دی بوئی کتاب کا نام ، مرکزی عنواان مثلاً (كتاب الطهارة وغيره) اورذيلى عنوان جيے (باب ان الماءلا يحس) كے ساتھ لكھ دے ،اكراس كتاب ميں احاديث كى ترقيم بوتو حديث نمبر بھى لكھ دے۔ اگر حوالہ دى بوئى كتاب مضامن علميہ كے علاوه پرمرتب ہوتوصرف جلدنمبرادرصفح نمبرلکھ دے، ہاں حدیث نمبرا گرموجود ہوتو وہ بھی مکھے۔متعدد مصادر کی صورت میں مضبوط ترین مصدر کو پہلے لکھے، پھر جواس سے کم حیثیت کا ہو، تلی براالتیاس۔اگر محدثین میں سے کی نے حدیث کا درجہ بیان کیا تو اجمالاً اسے بھی ذکر کردے۔مثلاً حدیث اس لايومن احد كم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه كي تخريج كيعدجوموادا كشابوءال كي تفكيل ال

اخرجه البخاري كتاب الايمان باب من الايمان ان يحب لاخيه مايحب لتقسه 1/ ۵۲ رقم ۱۳ من فتح البارى

ومسلم كتاب الايمان باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه مايحب لنفسه من الخير ١/١٨/١ رقم ١٤،٢١

والترمذي كتاب صفة القيامة باب بدون ترجمة (رقم الباب ٥٩) ٣١٤/٣ رقم

كياب-جن كاذكرجلداول كفروع عن كيا كياب، بيايك بيترين موسوع بحرا عقر تكا صديث كا كام يؤى رعت وبولت كرماته بوجاتا ب، إلى كتاب كرماته ذيل على الموسوعة كتاب ایک ذیل بی ای ہے، جی میں برید ٥٠ کابوں کاطراف کو لے لیا گیا ہے، ای طرح کل ٢٠٠٠ کے قريب كايوس كى احاديث كايزاذ فيرواس كتاب بيس جع بوكيا ہے-

ودرجدیدی تخ تا مدیث کے لیے جدید شکنالو تی اورفنیات کو جی استعال کیا جارہا ہے۔ای سلسله می کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعہ تخ تا حدیث کی جاتی ہے۔ای طریقہ سے حدیث تلاش کرنے والے افراد اور محققین مخلف مکتبات کے تیار کردہ ان سافٹ ویرزے مدو لیتے ہیں جو تخریج کے فن اور كام من بوليات مياكرتے بيں-الطريقة ہے كم وقت من زياده كام مونے كا قائده حاصل موتاب ادرایک بی جگہ بہت سامواد بھی اکشاطاصل ہوجاتا ہے۔اس سلسلہ میں استعال کیے جانے والے کچھ ع يروكرام يه بيل- (١) موسوعة الحديث الشريف (٢) المحدث (٣) الموسوعة الذهبية للحديث الشريف (٥) المكتبة الالفية للسنة (١) المكتبة الشاملة

ان كے علاوہ بعض انٹرنیٹ سائٹس بھی آن لائن تخریج كے مواقع فراہم كرري ہے۔ ليكن اس حوالے سے بير بات و بهن تقين رہنى چاہيے كديد سافث ويرز اس صورت ميں ہمارے کے مفید ثابت ہوسکتے ہیں جب انہیں ہم معاون ماخذ کے طور پر استعال کریں اور ان پر ممل اعتادندكري بلكان عديث تلاش كركاص كتاب كاطرف مراجعت كري كيول كخصوصا شامله میں موجود کتب میں اغلاط کا امکان موجود ہے۔ پھراس کے در ژن بھی لا تعداد ہیں۔ ان میں مہولت سے ہے کہ ہرایک اپنی مہولت سے شاملہ میں موجود کتب میں کی دبیثی کرسکتا ہے اس لیے ان سافٹ ویرز کے ذريعه كا كُنْ تَخِرْتُ الى وقت تك مفيدنه وكى جب تك كماصل كتب كى طرف مراجعت نه كرلى جائے۔ . البتداب في ورون من بركتاب كي ما ته في وي الف كتاب بهي شامل كر في في إلى الجعت میں مہولت بیدا ہوگئ ہے۔

## (٣) مفصل اسلوب:

اورا گرمقصد حدیث کی ممل تحقیق اور اس کے جملہ طرق والفاظ کو تفصیل ہے پیش کرنا ہوتو مفصل طریقه اپناتا چاہیے بایں طور کہ مصادر کے مصنفین کی ترتیب زمانی کا خیال کرتے ہوئے ایک ایک كى الگ الگ سندكواس راوى تك پېونچائے ،جس پر دوسرى سندآ كرملتى ہو، پھرسب كوجع كرتا ہوا آخرى مداراسناد پر بہونچا کرسندکورسول الله مان فیلیج تک بہونچادے، اس دوران مختلف مصادر طرق میں اگر مطلوبه حديث كالفظ بجه مختلف موتواس كى بھي وضاحت كرد \_\_ جيسے

اخرجه احمد ۱/۳ من شیخه عفان

واحمدايضا٣/٣١عن شيخه بهز كلاهماعن همام

واخرجه احمد ايضا ٢٠٢/٣ عن شيخه روح

والبخاري ا/٥٦ رقم ١٣ عن شيخه مسدد

ومسلم ا/ ١٨ رقم ٢٢ عن شيخه زهير بن حرب

والنسائي ٨/ ١١٥ رقم ١٠٥٤ عن شيخه موسى بن عبدالرحمن قال حدثنا

To ha saliran for great.

ثلاثتهم (روح, يحيى, ابواسامة) عن حسين المعلم

واخرجه احمد ايضا ٢٩/٣ اعن حجاج

واحمدايضا٣/٣٤عنروح

والدارمي ٢/٣ مرقم ٢٤٣٠ عن يزيدبن هارون واحمدايضا ١٤٦/٣ عن

ومسلم ١/٢٤ رقم ١١

وابن ماجه ١/٢٦ رقم ٢٦

كلاهما (مسلم، ابن ماجه) عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى

والنسائي كتاب الايمان باب علامة الايمان ١١٥/٨ رقيم ٢١٠٥ وباب علامة المومن ١٢٥/٨ ارقم ٥٠٣٩ وابن ماجه المقدمه باب في الايمان ٢٦/٢ رقم ٢٢ والدارمي كتاب الرقاق باب لايومن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه ٢/

74men 1747

واحمدفي مسنده ١/٢٤٦، ١٥٦، ١٥٦، ١٥٦، ١٨٦، ١٨٦، ١٨٩ -

وقال الترمذي حديث صحيح وله شاهدمن حديث على بن ابى طالب منته مرفوعا بلفظ ويحب له مايحب لنفسه اخرجه الترمذي كتاب الاداب باب ماجاء في تشميت العاطس ٥/٥ مرقم ٢٧٣٦ وابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في عيادة المريض ١/١٢٩ رقم ٢٣٣١ والدارمي كتاب الاستيذان باب في حق المسلم على المسلم ٢ / ١٨٨ ارقم ٢ ٢٣٣ واحمد في مسنده ١/٩ ٨ وقال الترمذي حديث حسن

(٢) متوسط البلوب:

اگرمقعديد موكه حديث كے معادر كى نشاندى كے ساتھ ساتھ متعدد معادر ميں اس كى مخلف سندول كعدارادرالفاظ حديث كالختلاف بمى سامنة آجائة ودرمياني اسلوب اختيار كرلي باين طور كمختفر اسلوب كاطرح جملة معادراوران كي في مقامات ذكركرنے كے بعد آ محال طرح عبارت لكود \_\_

كلهم بطرقهم المختلفة عن قتادة عن انس عَنظه عن النبي والمرسلم مثله بزيادة "والذي نفسى بيده "في اول الحديث وزيادة "المسلم" بعد "لاخيه" و "من الخير "في آخر الحديث

مرحدیث کا ثابدذ کرکردے جے ال مدیث کے لئے ثابد حفرت علی کی مدیث ہے۔

(٢) عقيده : جيالايمان (ايوبربن الي شيبة)، الايمان (اين منده) وفيره

(٣) تغير: جيسے تغير طبري اور تغيرابن ألي حاتم وغيره

(٣) فقه: جيك كماب الام (امام ثنافين) أكلى (اين ترمم)

(٥) اصول فقد: جيار ساله (امام تأفيّ) ، الاحكام في اصول الاحكام اعت حرم كايرى

(١) تاريخ : جيس تاريخ طرى ، تاريخ بغداد (خطيب بغدادى) وغيره

بدوہ کتابیں ہیں جن کے مؤلفین نے احادیث ابنی سندے ذکر کی ہے۔

#### (٢) كتب شراصليه:

وہ كمايى بيں جن كے موقفن نے احاديث الذي اسانيدے وكرتيس كى بيں بلاكت اصليد ملى وواحاويث جن اسماتيد سے مذكور تھى ان احاويت كوائيس اسماتيد كے ساتھ و كركر ديا۔ جيے تغييرات كثيرة بخفة الاشراف انصب الرامياورامام سيوطى كما اكترتصانيف وغيره

نوت: كت شراصليه اماديث قل كرنے كے بوائے كت شراصليد على جن كت اصليد كا حوالدويا كيابوان كتبه اصليد في طرف مراجعت كريك صديث كونتل كرناچائے۔ بال اگركت شيد اصليدين جن كتب اصليد كاحوالدويا كيابول ووكماين مفقوديول يا محظوظ يامطيوع بول مراات ك دمانى تامكن يامشكل بوتوكت شبراصليه كاطرف صديث كومتوب كريحتح يركرة ودست

يسے كوئى صديث تقيران كيرشى بواوراك عن بخارى كا خوالدويا بوتواك صديث كو بخارى مراف كى مراجعت كے بغير ابن كير" پر اعماد كركے لكستانيں جائے، اور اين كير كے والد كے بغير سيد سعى يخارى كاحوالد ديناتين جائة تا تكد تود يخارى عن وه صديث تدويك جائد الر بخارى شريف مفقود بوجائے يااى كالمنامشكل بوجائے توائن كثير يراعتادكر كے بخارى كا حوالدويا جاسكا ہے۔لین اس می بھی اس بات کا خیال رکھتا ضروری ہے کہ سید سے بی بخاری کا توالد تدویا جائے بلکہ ال طرح تحرير كياجائ كداى حديث كوابن كير"في بخاري كوالد المؤتفيري وكركياب

در المعدي محددين بشال محمدين المثنى) عن محمدين جعفر والمعارى 1/ ١٥ رقع ١٦ عن مسدد عن يعيى بن سعيد القطان والترمذى ١١٨/ ١ وقع ١٦٢٢ والتساحي ٨/٥١١ رقم ١٠٩٥ كلاهدا (ترمذى والتسامي) من سويد بن نصر عن عبدالله بن المياوك والتسائي ايضا٨/١١ ارتم ٢١٠٥عن حميدين مسعلة عن يشر ثماتيتهم (حجاجي دوج يزيد محمد بن جعن يحيى القصان، عبدالله النص بشر)

وثلاثتهم (همام، حسين المعلم، شعبة) عن قتادة عن اتس عَنظِ عن الني والنيسية مثل Profesion and the second يقرق يسير حيلنا

وقال المرمذى علااحديث صحيح بجر شابدة كرك عيدا كفتر الوب كفي على بيان كياكيا-كتب عديث كي تين قسمين

ائد مدیث نے جو کائی تھنیف کی ہیں ان کی تمن میں ہیں۔ یا لفاظ ویکر مصاور صدیث کی تىن تىسى بى اور حديث كوان كابول كى طرف منوب كرنے كے جوصينے استعال كے جاتے ہيں ووجى مختف يل-

#### (١) كت اصليه:

وو کائیں ہیں جن کے مؤلفین نے احادیث ایک عدے وکر کی ہے، جاہے وہ کائیں مندرچہ ویل موضوعات عل ہے جی موضوع پر ہول۔

(١) عديث: جي كب ستر ، وطاله م مالك يميدا حدين فيل وغيره

## بإبدوم علم جرح وتعديل

بُرُنَ وَعَلَىٰ كےوزن يرب جوباب فنے سے آتا ہے جس كامصدر جرحاراء ساكن كے ساتھ ہے جس کے معنی زخی کرنا ہے اور یہی کلمہ جب جرح فعل کے وزن پر باب سمع سے ہوتا ہے تو اس کا مصدر جر حاراء كنته كے ساتھ ہوتا ہے اور اس كے معنی زخى ہونا ہوتے ہیں۔

## اصطلاحى تعريف

راوبوں کے ایسے عیوب بیان کرنا جوان کی عدالت اور منبط کوشتم کردے یا انہیں عیب دار بنادے جس سے ان کی روایت مردود ہوجائے۔ (دراسات فی الجرح والتعدیل س ۵۹)

تعديل "عدل" سے ماخوذ ہے جو عام طور سے انصاف کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جوظلم و جور کے خالف ہے اس طرح سے ہروہ چیزجس کی در سے دل کواطمینان ہواس کو ہی عدل کہتے ہیں۔ تعدیل کے معنی ہے کی کو درست کرنا۔ تعدیل الشہود کا مطلب ہے کہ کواہان کو عادل ودرست قرار دیا

## اصطلاحي تعريف

راوی پر مم لگانا که وه عادل اور ضابط ہے۔ (مقدمه ابن صلاح)

وہ کتابیں ہیں جن کے موافین نے کتب اصلیہ سے احادیث بدون سند ذکر کردی ہول جیسے رياض الصالحين (نووى) بلوغ المرام من ادلة الاحكام (ابن جر)، جامع صغير (سيوطي) الدراكمنحور (سيوطي) جمع الفوائد (محمع مغرفي) معلوة (خطيب تبريزي) وغيره

كتب غيراصليد كي احاديث كومتسوب كرت موسئ تحرير كرنے كا وى علم ہے جوكتب شبہ اصليد كے من ميں بيان كيا كيا۔

ولا كتب ثلاث كاطرف مديث كومنوب كرنے كے صيغ:

(۱) اگر صدیث کتب اصلیہ بیں ہے کی کتاب کی ہوتو لکھنے کاطریقہ بیہ ہے، اعر جد البعاری اورواہ

(٢) اگر صدیت کتب شبراصلیہ میں ہے کی کتاب کی ہوتو اس طرح لکھا جائے ، اخر جد ابن مردوید فى تفسيره كما فى تفسير ابن كثير ياذكره بااورده ابن كثير فى تفسيره وعزاه الى ابن مردويه اور طدرمني كتاب عبداصلى كفوز العدلكمتا جائے۔

(١) كتب غيراصليه بين سے كى كتاب كى مديث بوتواس كے لكھنے كاطريقة اس طرح ہے اخرجديا رواه احمد في زهده كما في الجامع الصغير ياذكره بإاورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه الى الزهد لا حمد اورجلد مغير كتاب غيراصلى كتاب كنام كفور العدلكمنا جابية-

اخرجه اور رواه کے صیغه کا استعال کتب شبه اصلیه اور کتب غیر اصلیه کے لئے کرنا درست ميں ہے، اى وجہ سے فرح پر ضرورى ہے كہوہ كتب صديث، ان كى تاليف كے طريقے اور كتب صديث كے طبقات كے ساتھ ساتھ ان بيل سے كون كائيں اصليہ ،كون كاشبداصليہ اوركون كاغيراصليہ ہيں 

ا پے خاندان میں برانحص ہے) مرآپ نے بڑی خندہ بیٹانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور خوب مكراكر باتين كى اين كرآب مافيني في في في الما كدار عائد الم في محص في الماق كراب يايا ہے؟ یقیناً قیامت کے دن خدا کے زویک درجہ کے اعتبارے سب سے برتر محض وہ ہوگاجس کولوگ اس کی برانی کے ڈرے چھوڑ دیں ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جس کی فخش گوئی ہے ڈر کرلوگ اس ہے اجتناب كري (بخارى كتاب الاداب باب المواراة الى الناس صفحه ١٠١٨ ورقم ١١١١)

ال حدیث ہے معلوم ہوا کے کی کے شرسے بچنے کے لئے اس کوڑک کروینا درست ہا ی طرح راویوں کے شر سے بیخے کے لئے ان کومتروک قرار دینا درست ہے۔اس کئے کہ بنس اخوا العشيرة جرح صريح كے متراوف ہے۔ يہاں رسول الله ملى تفايين في اس آدى كے شرے بجنے كے لئے خندہ پیشانی ہے اس کا استقبال کیا اور اس مے محراکر بات کی اور اس کی خاطر مدارات کی لیکن ساتھ ساتھاس آدمی میں جوشرتھااس ہے بھی لوگوں کوآگاہ کردیا تا کہلوگ اس طرح کےلوگوں سے ہوشیار رہیں۔اس کے حال کولوگوں کے سامنے بیان کرنے میں آپ متی تاریخ نے اس کی رعایت جہیں فرمائی۔

رسول الله ملى الله على الله عنه على عن الله عنه كى روايت بيش كى جاتى ہے۔حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرماتے ہيں كه ميں نے ايك روزخواب میں دیکھا کہ گویا کہ میرے ہاتھ میں رہتم کے کیڑے کا ایک ٹکڑا ہے اور میں اس کیتمی ٹکڑے کے ذریعہ جنت کے جس کل کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں وہ مگڑا مجھ کواڑا کروہاں پہنچادیتا ہے۔ ( یعنی مجھ کوایسالگا جیسے وہ تکڑا میرے لئے پنکے بن گیا اور میں جنت کے جس بلند درجہ تک جانا چاہتا ہوں اس پنکھ کے ذریعہ اڑ کر بہنے جاتا ہوں) پھر میں نے بیخواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی الله عنہاہے بیان کیااور انھوں نے اس خواب کا ذکر نبی اکرم مل فالليكن سے كيا تو آب مل فليكيلم نے فرما يا كه حقيقت سے كه تمهارا بھائی مردصالے ہے یابیالفاظ فرمائیں کہ حقیقت سے کے عبداللہ مردصالے ہے۔ (بخاری کتاب التعبیر

علم جرح وتعديل

یدایک ایساعلم ہے جس میں راویوں سے جرح وتعدیل کے بارے میں مخصوص کلمات کے ذریدان کے مراتب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ (الحطہ فی ذکر صحاح الستہ ۔ ص ۱۵۰)

جرح وتعديل كاشرعي علم

جرح وتعديل كاصل مقديشر يعت ك هاظت كرنا اور برطرح كى فتنه پردازيول سےاب یاک رکھنااور غیر ثابت شدہ چیزوں سے دین کو محفوظ رکھنا ہے۔اس علم سے نہ کی کی عیب جو کی مقصد ہوتی ہے اور نہ پردہ دری مقصود ہوتی ہے اور نہ کی کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا واحد مقصد اظهار حقیقت ہے تا کہ اس کی روشن میں احادیث رسول مان تالیج کی و مکھ بھال اور جانے پروتال كى جاسكے۔جرح وتعديل كافر آن سے ثبوت موجود ہے۔ چنال چیقر آن مجید میں باری سجانہ وتعالى كا ارثاد ٢- ياايهاالدين امنواان جاء كم فاسق بنيافتينوا (سوره مجرات)

ترجمہ:اے ایمان والو!اگرکوئی فاس تمہارے پاس کوئی خرلے کرآئے تواجھی طرح تحقیق کرلیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے جھوٹی خردیے والے آدی کی خبر کی تحقیق کرنے کا تھم ویا اور ایسے آدى پرفاس كالحم لگايا ہے جوايك طرح كى جرح ہے۔

ای طرح رسول الله سی فیلی سے جرح و تعدیل دونوں ثابت ہے۔ چنال چہاس سلسلہ میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت کافی مشہور ہے جس میں ہے کہ ایک مخص نے آب مال فاليد ہم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی تو آپ من الماليم نے اجازت دينے كے ساتھ ساتھ فرمايا ك ائذنواله بئس اخو العشيرة (اے اندرآنے كى اجازت دے دو۔ يتحق اينے خاندان ميں براتحق ہے۔) پھرجب وہ محض بارگاہ اقدی میں حاضر ہواتو آپ نے بڑی خندہ بیشانی کے ساتھ اس کا استقبال كيااور مكراكراس كيها ته كفتكوكي - جب وه تخف رخصت بهو كيا توحفزت عائشه رضى الله عنها نے عرض

باب الاستبرق ودخول البجنة في البنام ص-١٠١٠ رقم ١٥١٠) آپ النظیم کاطرف سے معفرت عبداللہ بن عمروض اللہ عند کی بیا یک طرح سے تعدیل ہے۔ آپ النظیم کی طرف سے معفرت عبداللہ بن عمر اللہ عنداللہ بن عمر اللہ عند کی بیا یک طرف سے تعدیل ہے۔

اك دجه الل علم في الفظ "صاع" كوجى عدالت كے لئے استعال كيا ہے-

ای طرح دمنرت فاطمه بنت قیس رضی الله علمانے اپنے نکاح کے سلسلہ میں اللہ کے رسول من الما المرام المرام المرام المرام المرابية من الدسفيان اور الوجهم بن صفوان في مجمع بينام نكاح وياب س عناح كرنا بهتر موكار آب الفاليليل فرمايار

اماابوجهم فلايضع عصاهعن عاتقه وامامعاوية فصعلوك لامال لدانكحي اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت - لين ايوجم عورتول كو بہت مارتے ہیں اور معاویہ فقیر آدی ہیں اسامہ سے نکاح کرلو۔ میں نے اس بات کو ناپسند کیا تو آپ مالی نے واپی فرمایا کراسامہ سے نکاح کراو چنال چریں نے حصرت اسامہ سے نکاح کرلیا۔ اللدتعالى نے اس تکاح بيس بھلائي مقدر فرمادي اور اس تکاح كى وجہ سے مجھ سے رفتك كيا جانے لگا۔ (مسلم شریف کتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثالانفقة لها ص ۱۹۷: ۱۹۲ )

ال عديث شريف عن الله كرسول مان الله في دوآدميون كاعيب بيان كيا جوجرت ك مترادف ہادرایک سے نکاح کرنے کا علم دیا جوان کی تعریف اور تعدیل کے مترادف ہے یہاں معامل صرف شادى بياه كالقابس مين زوجين كي خيرخوان مقصودهي الرزوجين كي جلائي ،حقوق كي حفاظت اورايك دوسرے كيشرے كفوظ ركفے كے لئے كى كا جھائى يابرائى بيان كى جاسكتى ہے توشر يعت محمدى جس سے پوری امت کی بھائی وابستہ اس کی تفاظت کے لئے راویوں کی خوبی اور خرابی کیوں بیان ser in the country

ایک جگہ آپ مان اللہ نے فرمایا من روی عنی حدیثا وهو یعلم انه کذب فهو احدی الكاذبين ـ (ترمذى كتاب العلم باب فيمن روى حديثا وهويرى انه كذب رقم ٢٢٢٢)

جوفن ميرى طرف منسوب كرت موع كوكى مديث بيان كريد مالال كدوه جائلت كدوه بات جونی ہے (اینی میری بیان کی مولی دیں ہے) تو وہ جو اول علی ست ایک جو تا ہے۔

ال مديث كذر ايدرسول الله ما فلي في اورموضوع دوايات كي هرفت كي ترفيب وي ہے۔اور موضوع روا يول كے بيان كرنے سے منع فرما يا ہے ال كے ساتھ ساتھ ال مرح جوفى بات منسوب كرف والكودروغ كواوركاذب فرمايات يكمه جرع شديد كطود براستعال كياجاتات عقل سليم اور فطرت سيحد كالبحى يبى تقاصا بكدجب دنيادى اغراض ومقاصد كي ليح

گواموں پر باجماع است جرح کی جاسکتی ہے اور ان کا تزکید کیا جا سکتا ہے آودین کی تفاعت کے لئے ماويول پرجرح بدوجداولی جائز جوگی ۔اس لئے کسان بی روات پرشریعت کا داددماند بادد حال وحرام كامعرفت عن احتياط برتناحقوق ومعاملات عن احتياط برت تن الده الجم ب- نيز الرجيان وتعديل كرنا جائز ندمونا توسيح ضعيف اورموضوع كردميان تميز كرنامكن ندمونا اوراك طررات ي شريعت فاطملط موكري وفاط كالمجوعة بن جاتى (الحطه في ذكر صحاح السنه مفحده ١٥)

امام سلم نے اپنی کتاب سی مسلم سے مقدمہ میں ایک باب قائم کیا ہے جس می مادیان حدیث پرنقذ کرنے کی دلیس ذکر کی ہیں بڑے بڑے محدثین کے راویوں کے بارے میں اقوال نقل كت بي فرما يا بي كرى فين كرام في اخباروا حاديث كي تلكين اور داديول كي عيوب بيان كرف كو اسے اوپرلازم مجھااور جب ان سے اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو انحوب نے ماہراند جرن کا ای التے فتوى دياكماس عن برافائده تعااس لئے كروايات دين كے بارے عن وارد موتى باوداس على تعلى وتحريم ، امرونهي اورتر غيب وترجيب وغيره موضوعات متعلق روايات موتى ي

المام نووي نے جرح وتعديل كوايك ديل فريعند بتاتے موسے استے خيالات كالظيارا كالحرت كيا ب "راديوں پرجرح كرنا جائزى نبيل بكد باتفاق علاواجب ب ال لئے كداك سے شريعت اسلاميك فاظت ادرالله تعالى ادراس كرسول مان يجيل كساتحد خرخواى مقصود موتى ب-كى كى لكانانه موتوبينيت محرمه مين داخل نه موكى \_ (المجرومين \_ ا / ٢٧)

عفان بن مسلم كہتے ہيں كماساعيل بن عليه كى مجلس ميں ايك مخف نے دوسر يخف كے واسطه ہے روایت بیان کی میں نے کہاان سے روایت نہ کرویہ ثفتہ ہیں ہے تو انھوں نے کہا کہم نے ان کی غیبت کردی۔اساعیل بن علیہ نے کہا بیغیبت نہیں ہے بلکدان پرصرف ثقدنہ ہونے کا علم لگایا ہے۔

امام شعبه فرماتے تھے قم حتی تغتاب فی الله تبارک و تعالی که اٹھواللد تعالی کی خوشنودی طاصل كرنے كے ليے غيبت (رواة كى جھان بين) كريں۔(المجروطين ا /٢٥)

علامہ ابن ا جرفر ماتے ہیں کہ بچھ لوگوں نے علمائے محدثین پر بیعیب لگایا ہے کہ وہ راویان حدیث کی برائی بیان کرتے ہیں بیا ایسے لوگ ہیں جنفیں ان کے ظیم مقصد کاعلم نہیں ہے ان کا اصل مقصد صرف دینی مسائل میں احتیاط برتناتھا تا کہ کسی ایسی چیز پر عمل نہ کیا جائے جودین سے خارج ہو۔ (جامع

## برجھائمہ جرح وتعدیل کے بارے میں

اللد تعالی نے اس امت کوجوشر بعت دی ہے وہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، لہذا تا قیامت اس كومحفوظ ركصنى ومدوارى خودرب كاكنات الله سحانه واتعالى في اسبة ومدلى انا ندون نزلنا الذكر واناله لعافظون چنال چەاللە بىجانەداتغالى ئے اس كى تفاظت كرنے سے كيابيے افرادكوپيداكياجتھول نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہرمکن کوشش کی اور اس میں رخنہ ڈالنے کی جننی نا پاک کوششیں کی تمیں سب کی گرفت كى افھوں نے اس كام كے ليے ہر ضرورى تدبيرا ختيارى حالات وضرورت كے مطابق سب سے يهل فين وجنبخواور روايت بين احتيادا كولموزا ركها بمرآ مندآ منده مسته صب ضرورت طلب اسناد امعرفت رجال اور قبول روایت کے اصول وضوار المقرر کیے۔ محقیق و تائمت کابیکام دور صحابہ ت شروع ہو چکا تھا عیب جوئی یا پرده دری مقصور نبین ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اہل علم کاای کے مطابق عمل رہا ہے۔ (مسلم

امام احمد بن عنبل" ایک مروجه می راوی پر نفته کررے منے تو ابوتر اب مخشی نے ان سے بطور اعتراض عرض کیا کہ آپ علا کا فیبت کرتے ہیں ہیں کرامام احد نے فرمایا کہ افسوں ہے تم پرا بیفیبت نہیں بلکہ فیرخواہی ہے۔ (حاشیدار فع والممیل ص -۵۳)

ايويكر بن ظاوفي بن سعيد سے كماكد امان يحشى ان يكون هولاء خصما فك عند اللّه كر كيا آب كواس بات كا محوف فيس بے كدوہ راويان عديث بن كى احاديث كوآب نے ترك كرويا ہے اللہ تفالی کے پہاں آپ کے مقابل اور مصم بن کرا میں جیس کر یکی بن سعید نے فرمایا لان یکون هولا، عصمالي احب الى من ان يكون عصمى رسول والدوسلم يقول لم لم تذب الكذب عنى (تريب) یعنی بیلوگ میرے مقابل ہوں بیمیرے زویک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کے مقابلہ

يس كدمير المدمقابل اور محصم قيامت كون الله نعالى كرسول من فايين بول آب من فايين عمد فرمادي كدمير اويرجموت كعزاجار بانفاتم فيمرى طرف سے وفاع كيول نيس كيا؟

معلوم ہوا کدراویوں کے بارے میں جو پھے کلام کیا جاتا ہے اور جوال کا عیب و کر کیا جاتا ہےوہ ایک وی ضرورت کے بیل نظر کیاجاتا ہے بوفیبت مرمدین داخل فیس ہے

ابن حال فرمات بن كم انما الغيبة مايريد القائل القدح في المقول فيه واثمتنار حمهم الله تعالى انما بينوا هذو الإشهاء واطلقو العبرح في غير العدول لثلا يحتبع بالحهار هم لا انهم ارادوا تلبهم والوقيعة فيهم والاخبار عن النسي لايكون غيبة اذاار اد القائل به غير الثلب ليتي كى يرتض عيب لكاف ك المدان ك جائة است فيبت كهاجاتاب الارك اتمداهم الله الحالى ن جوال بيزون كويان كيا باور غير عاول راوة پر بوبرس كى بين اس سان كامقصد بيرتفا كدان رواة ك روایت سے استدلال ترکیا جاست ال پرمیب لگانا مقعدتیں تعاجب مخر کا ارادہ خرد سے کے در اجد عبب

چناں چہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کو تبیصہ بن ؤؤیب رضی اللہ عند نے بیاطلاع دی کہ جدہ (وادی) کا حصہ اللہ کے رسول مال اللہ اے میراث میں ایک سدی مقرر فرمایا ہے تو آپ نے اسے نافز مرنے سے پہلے اس کی مزید تحقیق کی۔ اس لیے کہ معاملہ حقوق واموال کا تھا۔ جب اس بات کی تقدیق محربن مسلمة في كاتب حضرت الوبكر وضي الله عند نے اسے نافذ كيا، بقول امام ذہبي كم تحقيق واحتياط كى پر یہای کوشش تھی جس کی بنیاوحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیگر صحابہ " پہلی کوشش تھی جس کی بنیاوحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیگر صحابہ " نے بھی تحقیق دا حتیاط کو کھوظ رکھااور صحابہ کی چیروی کرتے ہوئے تا بعین، تبع تا بعین، تا بع اتباع تا بعین اللہ ا اوران کے تلاندہ در تلاندہ نے گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔ چوتھی صدی کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ راویان حدیث پر نے اتوال اور جدید نفذ کا دروازہ بند ہوگیا اب ان کی جمع وترتيب، ان عن مقابله آرائي، استناط نتائج، بحث ومباحثه، تهذيب وتدوين وغيره كا كام ره گيا تها جو هر دور میں کی نہ کی صد تک ہوتار ہااوران شاء اللہ ہوتارہے گا۔اس طرح ان ائمہ بدی ومصافیح الدجی خدام سنت نبوی من المجلیزم اور پاسبان ملت بیضاء نے سنت رسول ما فالیدیم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا ایساانظام کردیا کداس میں نفوذ اور خلل اعدازی کی ہرکوشش ناکام ونامراد ہوگئی اور اس طرح سے اللہ تعالى كاكيا مواوعده "انانحن نزلنا الذكرو اناله لحافظون "كمل موكيا\_ (جرح وتعديل)

#### ائمه جرح وتعديل كالظهاري

ائمہ جرح وتعدیل کی تحقیق بڑی معیاری وان کا فیصلہ بنی بر انصاف اور ان کی باتیں سرایا صدافت ہوا کرتی تھیں، یہ لوگ وی کوئی و بے باکی کی زعرہ مثال تھے، بلاخوف وخطر برملاحق کا اظہار كرتے تھے،قرابت داروں كى قرابت دارى، دوست داحباب كى دوكى ومحبت اور معاشرہ كے كى دباؤكا

المام شعب فرمات بن حمان بن حمان كا مجمع برا خوف ب وه مير ، واماد بي ليكن حافظ حديث يس بن - (الكامل في ضعفاء الرجال ١/١٨)

ولیج بن جراح این والدے عض بیت المال كا ذمه دار مونے كى وجهے روایت بیان كرنے ميں احتياط برتے تھے اور اگران كے واسطه سے بيان بھي كرتے تھے توساتھ ميں كى اور راوى كى موافقت ملاتے تھے۔ (اسباب اختلاف الحدیث ا/۵۰)

علی بن مدین سے جب ان کے والد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اٹھوں نے سرجھکالیا اورفرمایا که بیدین کامعامله ب،میرے والد ضعف راوی ہیں۔ (تہذیب التہذیب ۵/۱۷۱)

سحی بن معین نے علی بن قرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ کذاب ہے جب ان سے کہا گیا کہ میتوآپ کی خدمت میں بکثرت رہتے تھے لینی آپ ہے دوسی تھی توفر مایا کہ بات سے حکم حق بات نہ كهول توالله تعالى سے شرم آئی ہے۔ (التاریخ ا/22)

زیدبن انیسہ نے اپنے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ میرے بھائی سے روایت مت کروان كاشاركذابين ميں ہوتا ہے۔ ( مي مسلم ا /٢٠)

امام ابوداؤد صاحب سنن اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔(میزان الاعتدال)

### محدثين كاوجداني ملكه

ان محدثین کوحق تعالی شاند نے وہ نور باطن اور وجدانی ملکہ عطافر مایا تھا کہ سی راوی کی روایت سننے اور دیکھنے کے ساتھ ہی مجھ جاتے تھے کہ بدراوی جھوٹا ہے یا سچا، روایت بھے ہے یا ضعیف یا موضوع۔ حدیث رسول مان تالیم میں موجودنور نبوت کی جھلک، آب کے کلمات کی لطافت وصداقت اور آب علی معیاری گفتگوان لوگول کے دل ور ماغ میں اس طرح بیوست ہو چکی تھی کہ روایت کو سنتے بى البين ايك طرح كالطيف احساس موجاتاتها كريدهديث رسول بي يألبين ب

ربيع بن عيثم ايك جليل القدر تا لعي بين فرمات بين كم أن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار وان من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها بعض احاديث من دان كي مانطالیا کے الفاظ کے کثرت استعال سے ایک خاص ووق وملک حاصل موجاتا ہے جس سے وہ حضور مل الفاتية كالفاظ اور دوسرول كالفاظ يس تميز كركية بي - (توقي الافكار ٢/٩٥)

# ائمہر ح و تعدیل کے بارے میں معلومات کی جاہیں

ان ائمہ بڑے وتعدیل کی تعداد بہت زیادہ ہیں، جنھوں نے اپنے اپنے دور میں جرح وتعدیل كى و مددارى سنبيالى هى ان سب حضرات كالفصيلى اوراجهالى و كراسلاف كى كتابول ين موجود ب،ان كتابول مين تذكرة الدحفاظ اورسير اعلام النبلاة قابل ذكرب-

ان میں سے چند بڑے بڑے ماہرین فن اور اکابر نقاد کا تعصیلی ذکر ابن الی حاتم رازی نے "البخرح والتعديل" كمقدمه بين كياب، فن كى تعدادستره (١١) بين الى طرح چنداجم اكابرين كا و كرفيرابوطاتم ابن حيان في "المجروحين من المحدثين "كمقدمم كياب-

حافظ ابن عدى تے "مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال" ميں وورسحاب يے ليكراسية وور تك كي علائے نقاد كاتذكر وكيا ہے، جن كى تعداد (20) ہيں۔

المام ذہبی نے "ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" تا مي ايك كتاب تاليف كى ب جس میں آپ نے اپنے دور تک کدان ائمہ کی فہرست پیش کی ہے، جن کے اقوال جرح وتعدیل کے سلسله بین مقبول بین ،ان کی جمله تعداداس کتاب بین ۱۵ ہے۔

المام سخاوي في "المتكلمون في الرجال" اور "الاعلان بالتوبيخ "من ١٠٩ مراقراوكا قرر ترتیب دارکیا ہے۔ یہاں وسویں صدی تک کمشہور ائمہ نفتر کا ذکر کمیا جاتا ہے۔

مشہورائمہ جرح وتعدیل مندرجہ ذیل ہیں۔

(۲) محي القطان (م: ۱۹۸) (١) شعبه بن الحجاج (م:١٦٠)

(m) 1:0 me (7:0 mm) (۳) عبدالرحن بن مبدی (م:۱۹۸) روشی کے ماندروشی ہوتی ہے اور بھی اطادیث میں رات کی تاریکی کے ماندتاری ہوتی ہے جس سے بماس كافيح وغلط بونا بيجان لية بيل- (تدبيب الراوى ا/١٣٣١)

عبدالرحن بن مهدى نے فرمایا كەحدیث كی معرفت ایک الہامی شکی ہے بسااوقات اگرتم كی عالم سے جو صدیث کی علت بیان کرتا ہے والل طلب کروتو وہ ولیل پیش نہیں کرسکتا۔ (معرفة علوم المريث)

علامدان الجوزى قرماتے ہیں كەحدىث مكركوس كرمدت كے رو تكفے كھڑے موجاتے ہیں اورقلب اس سفرت كرئے لكا ب- (تدريب الراوى ١/٢٣٣)

فيخ ابوالحن على بن عروه كتاب الكواكب مين فرمات بين كر"جس كى فطرت سليم مواوراس كا قلب نورتفوی سے منور ہواور صدق واظلام اس کامزاج ٹانی بن چکا ہو، بات کوسنتے ہی اسے جھوٹ ویج كاپية يل جاتا ہے، بعض بزرگان دين فرمايا كرتے متھے كہ جب كوئى جھوٹ بولنے كاارادہ كرتا ہے تواس كاكلام بورا ہونے سے بہلے بی میں اس كى مرادكو بچھ جاتا ہوں كہوہ جھوٹا ہے، اللہ تعالى نے قرآن بجيد مين فرمايا بولتعرفنهم في لحن القول اے في مل في اليم نے آپ كوايا خاص نورفر است عطاكيا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ منافقین کوان کے لب والہدسے پہچان کیتے ہیں کہ بینفاق کی بات ہے۔ ( قواعد

) . حافظ بلقینی کاارشاد ہے"ای پردلیل میہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کی چند سالوں تک خدمت کرے گاتو وہ اس کی ان تمام چیزوں سے واقف ہوجائے گا جواسے پیند ہیں یا ناپیند ہیں، بی اگرکوئی دعوی کرے کدوہ فلال چیزکونا پیندکرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہوہ پیندکرتا ہے توفقطاس كى بات سنة بى اس كى تكذيب كروك كار (تدريب الراوى ا / ٢٣٣)

علامه ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کا کسی حدیث کوموضوع قرار دینے کا تعلق اکثر حدیث کے متن اور اس کے الفاظ ہے ہوتا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ ان حضرات محدثین کو نبی کریم

## قواعد جرح وتعديل

## قاعده نمبر(۱) جرح وتعديل شي اسباب كاذكركنا

(۱) پہلاقول ہے کہ تعد بل کہ مقول ہے کی جری مہم تبول ہیں اس کے کر مرات کا ساب ہے اس کے مرات کا ساب ہے اس کے مقابل میں جری کے سباب کم ہوتے ہیں جن کا در کر معظل ہے اس کے مقابل میں جری کے سباب کم ہوتے ہیں جن کا دیال کرنا آسان ہے ہوں کا در اس کے مقابل ہیں جوی کے مبات سے معظرات السکی چود ول کا جری کھول ہے جوی جو مقبقت میں جوئی خال امام شعبہ ہے کسی نے کسی کے بارے میں در یافت کیا کہ آب نے ان سے دوایت لینا کو وی شرک کردیا تو امام شعبہ نے جواب دیا گد دائعت میں مقابل کے میں نے کسی نے اس کے میں نے اس کی کرنے کی تھری کا میں ہوئی کی تھری کا میں بھیں ہے۔

ای طرح شعب بی سے کسی نے ذاؤان کے باسے میں وال کیا تو شعب نے فرما یا کان کئیر الکلام لیعنی وہ گفتگو نیادہ کرتے ہیں حالال کہ سے جی کوئی الیا سبب تھی ہے جس سے داوی مجردی الکلام بعنی وہ گفتگو نیادہ کرتے ہیں حالال کہ سے جی کوئی الیا سبب تھی ہے جس سے داوی مجردی جو وجائے اوراس کی دوایا ہے گاری وجہ سے قرک کردیا جائے۔

(۲) دومرا قول برے کہ عدالت کے اسباب بیان کرنا ضروری ہے لیکن جرج کے اسباب بیان کرنا ضروری ہے لیکن جرح کے اسباب بیان کرنا ضروری ہے لیکن جرح کے اسباب بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ نعدالت کا تھم لگانے میں آ دی کوظا جری شکل وصودت دیجے کردھو کہ دوسکتا ہے جیسا

(۲۲ من المدين (ع) على بن المدين (ع) (rrr; ) cross (0) (۲۵۲:۲) المام الله (۲۵۲:۲۵۲) (riir) be (1.) (r11) Ly (9) (rzo:p) الإدا ورجمال (م: 120) (rue grande (11) (١١) يعتوب بن عيان (م:٢٤١) (アムとう)じょしょうしょう (カー) (r.r:p) Jupu (17) (recip) (12) (10) (۲۲۲:۲) ایمان ال (۱۲) (FFF7) (14) (רי) ואטעט (ץ:מרץ) (rory) who year (m) (rasip) without (rr) (ras: ) 3 to (ri) (ZFA: P) == (FF) (١٣٠) تليبانداد (٢٣٠) (۲۹) المن ميدالهادي (۲۹) (certy) wirely (ro) (201:7) المان المرا (102) (LIAY) Fish (IL) (۲۰) المان ديد (۲۰) (212) Janie (11) (959:6) Million (25) (AST=) Accide (Ti)

(\*\*\*\*\*) (\*\*\* (\*\*\*)

كدامام مالك سے ال عبدالكر يم بن ابوالخارق سے روایت كرنے كے بارے ميں وريافت كيا كياتو حفرت امام مالک نے فرمایا کے عبدالکریم سے معجد میں بکثرت بیٹھنے نے مجھے دھوکہ میں ڈال دیا۔ (فتح المغيث ١/٢٥٤)

(٣) تيراقول يې کددونوں (جرح وتعديل) يس اساب كابيان كرناضرورى بوگاس ليے كهجس طرح اسباب جرح میں غلطی کا امکان ہے ای طرح اسباب تعدیل میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے کیوں کہ بیا اوقات لوگ ظاہری شکل وصورت و کھے کر ثقابت کا حکم لگادیتے ہیں حالال کے حقیقت اس کے برس ہوتی ہای طرح بھی ایسے اسباب کی وجہ ہے جرح کردیتے ہیں جوحقیقت میں اسباب جرح نبیں ہوتے ہیں۔ (ضوابط الحرح والتعدیل ص ۲۷، تدریب الراوی ۱/۱۲۰)

(٣) جرح وتعديل دونول مهم يعنى بغيراساب ذكر كئة قابل قبول مول مح بشرطيكه كركس ايسے صاحب بصیرت محض نے جرح وتعدیل کی موجس کے افعال واعتقاد اطمینان بخش ہو۔ (تدریب الراوی

ملے قول کوا کشر علیانے رائے اور قابل قبول قراردیا ہے، لیکن اگر یہاجائے کہ بی قول متقدین ے حق میں بہتر تھالیکن منافرین کے حق میں بہتر نہیں تو بے جاند ہوگا کیوں کے متافرین کا عمادا کو ن کا تسنيف شده كتابول برب لبنداان كون من يبهتر موكا كدجرة وتعديل كالمام فن عالم بالا ساب ك طرف ے صادر ہوتو بغیراساب ذکر کے قابل آبول ہوں۔ وجدائ کی بیے کہ جرح وتعدیل پرتسنیف شدہ کائی جی میں بے شاراتوال برح وتعدیل موجود ہیں اکثر ان میں اسباب ذکر ہیں گئے تیں۔ (エンシー (ハロルコンシスス)

(۵) مانظائن بجر كاتول: الرك اليساوى كمتعلق بري عمودي كالأرف ترق كردى ووردي والم مجرين المحان ما وكا بكستر مع كالمنسر العناضر ومن العالى المحك حب الى آدى كانو يُن العالى ب تولفير كالمركل كالمت بم ديول الدراكر كالإساكر كالإساكر كالإساكر كالمركل كالمرك

جن كى كى بن نتعديل وتو يُن تين كى بهتو بحرير جبهم قاعلى تحول دوكى بشرهك كد جادية المام فن اور عارف باسباب الجرح والتعديل مور (تدريب الراوي ١١/١١)

## قاعده مبر(٢) جرح وتعديل مين تعارض

جب کی راوی کے بارے میں جرح وتعدیل میں تعارض موجائے توال کی دوسور تنی جی۔ (۱) جرح وتعديل دونون ايك بن امام كي طرف سه صادر جو (۴) جرح وتعديل ده ياچد ائم کی طرف سے صادر ہو۔

اگر جرح وتعدیل ایک بی امام کی طرف ہے کسی راوی کے بارے می صاور جوتو ای کی

(۱) راوی کے بارے میں اس امام کا اجتہاد تبدیل ہوگیا ہوگا اسی صورت میں آخری قول کوقول فیصل سمجهنا چاہیے۔بشرطیکه معلوم ہوجائے کہ اجتہاد بدل گیا تھااور آخری قول سے۔

(٢) اجتهاد بدلانه بوتومندرجه ويل طريقه برهمل كياجائـ

(١) حتى الامكان دونو ل اقوال كوجمع كرف كى كوشش كى جائے۔

(٢) اگردونول اقوال كرورميان جعمكن شهوتوقر ائن كي دريدكسي ايك كوتر جي دي حات

(m) قرائن كے يائے جانے كاصورت عى ترقي الى طرح دى جائے كدورتوں اقوال عى ے جوتول دیکرائل نفتہ کے قریب ہوا سے اختیار کرلیا جائے۔

(٣) الركسي طرح تريح ممكن نه ووتو بجرجب يحك كونى مرث كاير نه يوتب تك توقف كيا جائے۔ یا بھول بعض تعدیل کور نے و اے دی جائے۔

اكرتنارش اخلف ائمه كاتوال كردميان يادولهامول كاقوال كردميان العرصالة الحاق مدل معاحب مغازى كوام شعب في امير المؤسنين في الحديث كما بالصر المن المات ق "دجال عن الدجاجلة كها ب- (ميزان الاعتدال ١٠/١٥٥)

ہے یہ ختلط ہو گئے۔ لہذاان کی روایتیں جواختلاط سے پہلے کی ہیں وہ سے جی اور جو بعد کی ہیں وہ ضعف ہیں،ان کے بارے میں بیکما گیاہے کہ جب عبادلدار بعدان سے روایت کریں توان کی روایت مجے ہوتی ہے۔عبادلداربعہ یہ ہیں۔(۱) عبداللہ بن مبارک (۲) عبداللہ بن یزیدمقری (۳) عبدالله بن وهب (م) عبدالله بن مسلمة عنى (ميزان الأعتدال ١٧٣/١)

جن لوگوں کو ابن لہیعہ کے بارے میں پہلے حالات کاعلم تھا انھوں نے ان کو ثقتہ کہا اور جن لوكوں كوآخرى حالات كاعلم تفاانحوں نے ان كوضعيف كہااس طرح دونوں اقوال كے درميان كوئى تعارض

ای طرح بہت سے راوی ایسے میں جو خاص جگہ میں ثقتہ مانے جاتے ہیں اور دوسری جگہوں میں منعف مانے جاتے ہیں، مثلا اساعیل بن عیاش شای جب بیابین ملک لیمی شامیوں سے روایت كرتے ہيں تو ثقداور غير شاميوں سے روايت كرتے ہيں توضعف ہوتے ہيں۔ (ميزان الاعتدال

ای طرح سے بہت سے راوی ایسے ہیں جو خاص استاذیس ضعیف اور دوسرے اساتذہ سے روایت کرے تو ثقه مانے جاتے ہیں مثلاً مشیم بن بشیر جو سیحین کے راویوں میں سے ہیں اور ثقه ہیں، لیکن جب امام زہری ہے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (میزان الاعتدال

جس نے ان کوضعیف قرار دیا انھوں نے صرف امام زہری کی روایتوں کوضعیف کہا ہے لہذا

ای طرح جابر جعفی کی جومثال دی گئی اس میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ جابر جعفی ابتدائی ایام میں تقدیمے لیکن بعد میں عقیدہ خراب ہو گیااور رجعت کے قائل ہو گئے تھے، ای طرح جھوٹ گھڑنا شروع كرديا تقا، جن لوكول كوان كا ابتدائى زمانه ملا انھوں نے ان كو ثفته اور جن كو آخرى حالات معلوم

يهال تعديل كا اللي مرتبه (امير المؤمنين في الحديث) اور تجريح كابدترين مرتبه (وجال من الدجاجل) ایک دوسرے متعارض ہے۔

ای طرح امام ایوصنیف نے جابر علی سے بارے میں فرمایا مار لات اکذب من جابر الجعفی انھی جابرجھی کے بارے میں امام معبہ کا قول ہے اذا قال جابر حدثنا فہو اوثق الناس (میزان

يهال اولن اور اكذب دونول اسم تنفيل عرصيغ بين ، ايك عين نظامت كالعلى مرتبه ظاهر ، وتا ہادردوسرالفظ جرح کے اونی مرتبہ پردلالت کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بالکل متعارض

جب ای طرح برح وتعدیل کے درمیان تعارض موجائے توکیا کرنا چاہیے ،اس کے لیے بھ اصول وضوابط يل-

#### تعارض كب موكا؟

لكن اصول وضوايط كومعلوم كرتے ہے إلى بيان ليما ضرورى ہے كہ جرح وتعديل عن تعارض كب تصوركيا جائے كا؟ اس كاجواب يہ ہے كرحقيقت على تعارض اس وقت ہوگا جب اقوال كے ورمیان ظیق عمکن ہواں لیے کہ بہت ے حالات ایے ہوتے ہیں جس میں راوی ضعف ہوتا ہے اور اكروه حالات ندول تووو القد بوتاب، مثال كطور برايك رادى ايساب جوابتدائى زمانديس القدتهاليكن آخری ایام می مختلط موگیا، پیلی حالت کوجی نے پایاای نے تقدر اردیااورجی نے آخری حالت کو پایا اس نے اسے معیف قرارویا، اگرای طرح کی بات ہوتواے تعارض نہیں کہاجائے گا بلکہ حالات کا عتبار

مثلاً عبدالله بن لبيعه جوسن اربعه كراويول على سے بي اور بہت مشہور بين، ابتدائى ايام مل بی تقدیمی ان کے کتب خانے می آگ لگ می اور ساری کتابی جل کئی اس کے بعد

الوسط العول سنة الن كوشعيف قرارد يا ای طرح محمد بن اسحاق کے بارے ہیں جو تعارض مواہے اس بیں تطبیق اس طرح وی گئی ہے جن لوگوں نے ان کو تفتہ کہا افھوں نے اس سب کا اعتبار دیس کیا جس پر امام مالک نے اعتباد کیا ہے لیعنی مشام بن عروه کا بیکنا کہ چول کہ محد بن اسحاق نے میری بیوی فاطمہ بنت منذر سے روایت کی ہے جو ميرسے كھرسے بھى باہر بيں لكى لہدا محد بن اسحاق جھولے بيں۔ اس ليے كہ بيكن ہے كہ محد بن اسحاق نے شادی سے پہلے روایت کی ہو، ای طرح بیامکان بھی ہے کہ انھوں نے گھر کے دروازہ پر بیٹے کر پردے کے بیٹھے سے مدیثیں تی موں جیسا کماس زمانہ میں رواج تھا۔ (میزان الاعتدال ۲/۹۹) ای طرح بیجی کہاجاسکتا ہے کہ امام مالک نے محد بن اسحاق کے بارے میں جو چھے کہا تھا وہ

عصدی وجدسے کہا تھا ان پراس طرح کا تھم لگانا مقصد نہیں تھا۔ اب امام مالک کا محمد بن اسحاق کے باردے میں پیول معترضهوكا

اس طرح سے تطبیق کی بہت ساری فٹکلیں نکل سکتی ہیں جن کوراویوں کے حالات سے شغف ر كفت والا امر جرب كارلوك بخولى بحد سكت بين .

# لغارض كاصورت مين عمل كانوعيت

ليكن الرنطين كاكونى صورت مكن نه بوتو الي صورت مي كياكرنا جابياس سلسله مين علاك كئى اقوال ہیں اورعلا كے رواة كے بارے ميں دوبنيادى نظرية ہيں۔ايك نظريدراويوں پرحسن ظن كا ہے جس کالازی نتیجہ بیہ کرراویوں میں اصل ثقابت ہے اورضعف عارضی چیز ہے، دوسرانظریہ بیہ كاصل مقعد مفاظت مديث بجرح اصل باب جن كزديد جرح اصل بوه جرح كومقدم كرتے بيں اور جن كے زديك تعديل اصل بو و تعديل كومقدم كرتے ہيں۔

اقوال كالفعيل ال طرح --(١) پہلاتول بیے کہ جرح مقدم ہاں لیے کہ تعدیل کرنے والا محص ظاہری حالت کی بنیاد پر خردیتا

ا اور جارات کی باطن اور قلی چیز کی بنیاد پر تبرد بتا ہے جو تعدیل کرنے والے کو معلوم نیس معلوم ہوا کہ جارج ك ياس دياد في علم ب بس كا تول كرنالازم عوكا، نيز الحصورت على اكرجادي كول يكل كياجا تا بية ومعدل بركول ترف الين آتا على اكرتعديل بركل كياجا تا بيتوال عنجادا كاكلذيب

البتداكرجارح كوكى ايماسب بيان كرتاب جود عدل كفلم على بيكن معدل الى كفى كرية ہاور کہتاہے کہ بیں اس ب جرح کوجانتا ہوں لیکن اس اوی نے توبر کی ہاوراس کا حال درست عوليا ٢٠١١ الي صورت بين تعديل مقدم عولى (تدريب الراوى ١١٢١١)

(٢) دور اتول يه المحديل مقدم الماس لي كرواة عن الل عدالت المحدر امرعاد في --لہدا مجرد جارے کے کلام سے عادل کی عدالت ساقط نہیں کی جاستی، شعرانی نے اے جمہور کی جانب

(٣) تيراقول يد بكراكر جارين كى تعداوزياده يامعدلين كيمسادى عوقو ترح مقدم عوكى اوراكر معدلین کی تعدادزیادہ ہوں تو تعدیل مقدم ہوگی اس لیے کہ کشرت عددے خرکی تائید ہوتی ہے اور جارطین یا معدلین کی تعداد کم ہونے کی صورت میں ان کی خبر کمزور ہوجائے گی ،خطیب بغدادی نے ای قول کی تخلیط کی ہے۔ (تدریب الراوی ۱/۲۲۳)

(١١) چوتفاقول يه ب كرجب جارح ومعدل حفظ على برابر بول ياجارح احفظ بوتوجرح مقدم بوك اور اگرمعدلین احفظ واضبط مول تو تعدیل مقدم موگی ای لیے کہ خبر میں بنیادی چیز صحت یا عدم صحت ب جب ضابط وحافظ خرد بي توقياس كانقاضايه بكراس كى بات تليم كرلى جائي اس لي كراس كى بات اقرب الى الصواب موكى -

(۵) پانچوال قول بہے کہ جرح اور تعدیل دونوں برابر شار کے جائی گے اور ترج کی کوئی صورت پیدا ك جائے كي۔

(۲) چھٹاقول یہ کہیدد کھناچا ہے کہ جرح مبہم ہے یا مفسر (یعنی اسباب جرح بیان کے گئے ہیں)

اگر جرح مبہم ہو (تعدیل مبہم ہویا مفسر) تو تعدیل دائے ہوگی اور اگر جرح مفسر ہو (تعدیل مفسر ہویا

اگر جرح مبہم ہو (تعدیل مبہم ہویا مفسر) تو تعدیل دائے ہوگی اور اگر جرح مفسر ہویا

مبہم) تو جرح رائے ہوگی (ظلاصہ یہ ہے کہ جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوگی) اس کی مندرجہ ویل صورتیں

ہوں گی۔

جرح + تعدیل منسر = تعدیل رائج جرح منسر + تعدیل منسر = جرح رائج جرح مبیم + تعدیل منسر = تعدیل رائج جرح منسر + تعدیل مبیم = جرح رائج (جرح و تعدیل)

اس قول کو جمہور نے رائے قرار دیا ہے لیکن بیقاعدہ علی الاطلاق رائے نہیں ہے بلکہ جرح وتعدیل کے چند ضابطوں کے ساتھ مقید ہے جو حسب ذیل ہیں۔

قاعده تمبر: (٣) علمائے جرح وتعدیل تین طبقات میں منقسم ہیں۔

(۱) معروان المعروان ا

(۱) وہ علمائے جن و تعدیل جوجرح کرنے میں منشد دواقع ہوئے یہ حضرات راوی کی ایک دوغلطیوں کی ایک دوغلطیوں کی بھی پکڑ کرتے ہے ان کی حدیث کوضعیف قرار دیتے ہے اور راوی کی تعدیل میں احتیاط سے کام لیتے تھے یہ علمائے جرح و تعدیل مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) شعبة بن الحجاج (۲) سحی بن سعیدالقطان (۳) سحی بن معین (۳) ابوحاتم رازی (۵) ابن الی حاتم (۱) نسائی احمد بن شعیب (۷) علی بن المدین (۸) جوز جانی الل کوف پرجرح کرنے میں (۹) ابن خراش بغدادی صرف الل شام پرجرح کرنے میں متشدد ہیں (۲) معترکین

(۲) وہ علائے جرح وتعدیل جو کسی راوی کی تو ثیق کرنے میں معتدل مزاج واقع ہوئے ہیں اور کسی راوی کی تو ثیق کرنے میں معتدل مزاج واقع ہوئے ہیں اور کسی راوی پرجرح کرنے میں منصف واقع ہوئے ہیں۔ان کے اساحسب ذیل ہیں۔

(۱) سفیان توری (۲) عبدالرحمن بن مهدی (۳) احمد بن طنبل (۳) امام بخاری (۵) ابوزرعدرازی (۲) ابن عدی (۷) دار قطنی (۸) ذہبی (۹) ابن مجر

(س) متسابلین

(٣) وه علمائے جرح وتعدیل جوجرح وتعدیل میں متساہل واقع ہوئے ہیں، ان کے اساحسب ذیل

-04

(۱) علی (۲) ترزی (۳) ابن حبان (۴) عاکم (۵) برار (۲) طبرانی (۲) وارقطنی (بعض اوقات) (۸) ابوعبدالله عاکم (۹) بیمقی (۱۰) بیشمی (۱۱) مندری (۲۲) طحاوی (۱۳) ابن خزیمه (۱۳) ابن السکن (۱۵) بغوی (تخریج الحدیث ص۲۲۰) جب علی کے متشددین میں سے کوئی کسی راوی کی توثیق وتعدیل کردیے تو اس کی بات

جب علائے مساوی کی اس لیے کہ علائے متشد دین کی راوی کی توثیق میں تثبت اور بڑی احتیاط

الموقف قبول کر لی جائے گی اس لیے کہ علائے متشد دین کی راوی کی توثیق میں تثبت اور بڑی احتیاط

المح کام لیتے تھے، ہاں اگر وہ کی ایسے راوی کی توثیق وتعدیل کر دے جس کے ضعیف ہونے پر دیگر

علائے جرح وتعدیل نے اتفاق واجماع کیا ہوتو پھر اس کی توثیق قابل اعتبار نہ ہوگی۔ لیکن اگر علائے

متشد دین میں سے کوئی کی راوی پر جرح کر ہے تو اس کی جرح اس وقت مقبول ہوگی جب کہ دیگر علائے

جرح وتعدیل میں سے کسی نے اس کی موافقت کی ہواور اگر کسی ایک نے بھی موافقت نہ کی ہوتو پھر اس کی

جرح وتعدیل میں سے کسی نے اس کی موافقت کی ہواور اگر کسی ایک نے بھی موافقت نہ کی ہوتو پھر اس کی

بات علی الاطلاق قبول نہیں کی جائے گی اور نہ علی الاطلاق روکی جائے گی بلکہ اگر کسی معتبر عالم کی توثیق سے

بات علی الاطلاق قبول نہیں کی جائے گی اور نہ علی الاطلاق روکی جائے گی بلکہ اگر کسی معتبر عالم کی توثیق سے

اس کی جرح متعارض ہوجائے تو پھر اس متشد دعالم کی جرح اسی وقت مقبول ہوگی جب کہ وہ مفسر ہو یعنی

جرح کے اسباب بیان کردیے ہوں۔ جب علمائے متساہلین میں ہے کوئی کسی راوی کی توثیق وتعدیل کرے تو اگر دیگر علمائے جرح جب علمائے متساہلین میں سے کوئی کسی راوی کی توثیق وتعدیل کرے تو اگر دیگر علمائے جرح وتعدیل میں ہے کوئی اس کی موافقت کرے تو ہی اس کی تو ثیق وتعدیل کا اعتبار کیا جائے گا اگر تو ثیق میں وہ (متسامل) منفرد ہے تو پھراس کی توثیق کوشلیم نہیں کیا جائے گا جیسے ابن حبان نے ایسے بہت ہے عاجل كامرف اس بنياد پرتوش كردى ہے كدوه مسلمان اور خالى عن الجرح بتھ، اى طرح ان علائے متساہلین کی جرح بھی اس وقت معتر ہوگی جب کہ کوئی ان کی موافقت کردے۔دوسری بات ہے کہ بی بتسابلین کاطریقته کارجرح کےسلسلہ بیں متحدثہیں ہے، بلکہ بعض ضعفا کےساتھ تسابل کا معاملہ کرتے ہیں جیے جی اور بعض ضعفا کے ساتھ تشدد کا معاملہ کرتے ہیں جیسے ابن حبان کا طریقتہ کارہے۔

جب على عندلين كى كاتو ين وتجرئ كرين توان كى بات كاعتبار كرليا جائے جب تك كر ان كى تويى جرح مفسر كے معارض نه جواكران كى تو يتى كے معارض جرح مفسر جوجائے تو چرج ح مفسر كومقدم كياجائ كا- (تخريج الحديث ص ٢٢٠، ضوابط الجرح والتعديل ص ٢٢٠٥)

اكر جارح ادر مجروح كردميان مشرب اور عقائد كا اختلاف مو اور جرح كا باعث واى اختلاف مرب موتو پرج کوتول کرنے میں توقف کیا جائےگا۔

حافظ ابن جروفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہر محف حافظ ابواسحاق جوز جانی کی اہل کوفہ کے متعلق جرح سے گاتو تعجب كرے كا، اس جرح كى وجديكى كما بواسحاق متشدد ناصبى تصاور الى كوفدشيد تھ، ای دجہ سے ابواساق الل کوفد کے بارے میں بڑی سخت زبان میں جرح کرتے ہے، یہاں تک کہ الواسحاق في المش الوقيم عبيدالله بن موى اورد يكراساطين علم حديث كى بهى تلبين كي مى -

اليساى مافظ عبدالرمن بن يوسف بن خراش جوغالى شيعه في المول في ابل شام ساب اعتقادى عدادت كاوجه معجرح كاب

ای طرح ہم عمر راویوں کے اقوال جوایک دوسرے کے خلاف ہوں ان کو بہت زیادہ اہمیت مہیں دین جاہیا اس کیے کہ ایسا ہونا ایک فطری بات ہے کہ ایک معاصر دوسرے معاصر کی معمولی ی

لغزشوں کو بھی معاف نہیں کرتاخصوصا جب سے پنہ چل جائے کہ دونوں کے درمیان کس مسلم کے بارے مين ياكسى اوروجه سي كشير كي في \_ (ضوابط الجرح والتعديل ص ٨ ٢٠ بحواله ميزان الاعتدال ١/١١١)

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ہم عصروں کی بہت کی باتیں جوایک دوسرے کے بارے بیں ہوں ان سے آتھیں بند کرلین چاہیے اور ان باتوں کوطعن وجرح کا سبب نہیں بنانا چاہیے بلکہ انصاف کے ساته معامله كرنا چاہيے۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص٨٧ بحواله ذكر اساء من تكلم فيه وهومؤثن

اس طرح تعديل وتوثيق كاحال إلى اليركبهي نا قداية مشاركة اوراية بم خيال لوكول كے بارے ميں زم روبيا ختياركرتا ہے۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص٨٨ بحواله الموقظة ص٨٨) امام بخاری فرماتے ہیں کہ عام طور سے لوگ ایک دوسرے کے کلام سے محفوظ نہیں ہے مثلاً ابراجيم نے امام شعى پركلام كيا۔ شعى نے عكرمہ پركلام كيا، ايے مواقع پر اہل علم نے اس طرح كى جرح كو مطلقاً قبول نہیں کیا ہے بلکہ اس کے لیے واضح دلیل اور قطعی جست کا مطالبہ کیا۔ (جرح وتعدیل

ص٢٠٢ بحواله جزء القراءة ص٢٠١)

یہاں پراس مسکلہ کی تھوڑی می وضاحت کرنا ضروری ہے وہ بیہے کہ اہل علم کے درمیان جوبیہ بات مشہور ہے کہ المعاصرة سبب المنافرة اور اس کو بنیاد بنا کرہم عصر راوی کی جرح کی اہمیت کوختم کردیا جاتا ہے توابیانہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کواطلاق پر محول کرنا چاہیے بلکہ بیای صورت میں ہے جب كهاس كى بنياد غصه ، تعصب وتنگ نظرى يا فرجى على عداوت مواور بيه بات صرف مم عصر كے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرایک کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ ہم عصر راوی کے حالات کوجتنا بہتر اور بھے انداز میں ہم عصر محدث مجھ سکتا اور جان سکتا ہے کوئی و سرااس طرح نہ مجھ سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے بلکہ دوسروں تک اس كواسطے معلومات يہني ہے تو مبالغهنه ہوگا بلكه يمين حقيقت ہے۔اى وجهسے بيات كمي جاتی ہے کہاستاد کے بارے میں شاگر دکا قول اور اس کی رائے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قوی اور

بہتر ہوتی ہاں لیے کہ شاکر وجس قدرا ہے استاد کے حالات سے واقف ہوتا ہے دوسر انہیں ہوتا ہے۔ ، عراكر فذكوره قول ك بناير بم عصر ك جرح على الاطلاق روكروى جائے تو جرح وتعديل كى بنياو ى متزازل موجائے كى اس ليے اس قول كوعلى الاطلاق مجول كرنا تامكن ہے۔ (دراسات فى الجرح פוליבע אַט ייטוריו)

علامة ملاحة وى فرماتے إلى كه بم عفر راويوں كے ايك دوسرے پركلام كے غير مقبول ہونے كى بات على الاطلاق بين ب بلكه بيال صورت بين ب جب كے بغير كى دليل كے بويا كى نفرت وتعصب ير بني مور (الرفع والميل ص ١٣١١)

مروه جرح یا تعدیل جوفر طافضب یا اندی محبت کے جذیے میں صادر ہو یا کی ردمل کے طور يرجو يا نفرت وعداوت پرجني موتوده غيرمقبول موتى ب،اس ليے كهجب كوئي حض كى سے ناراض موتا ہے تواسے اس کی برحرکت بری گئی ہے اورجب کی سے خوش ہوتا ہے تواس کی برادااسے جملی نظر آتی ہے خواہ حقیقت میں وہ بری بی کیوں نہ ہو، اس لیے اگر کی راوی کے بارے میں ائمہ جرح وتعدیل سے اس طرح كى جرح يا تعديل صادر موكى موتووه غير مقبول موكى-

مثال: جب محد بن اسحاق نے امام مالک کے بارے میں کہا کہ اعرضواعلی علم مالک فانی انابیطاره میرے سامنے امام مالک کے علم کو پیش کرویس ان کے علم کی جانے کرتا ہول، جب امام مالك كوتم بن اسحاق كى اس بات كى اطلاع موصول بنونى توامام مالك في عصر ك مار عمد بن اسحاق ك بارے ين كهاد جال من الد جاجلة يهال امام مالك كامحد بن اسحاق يركوكي علم لكانا مقصورتبيل تفا بلك محد بن اسحاق كى صرف غدمت بيان كرنا تقار

ای طرح امام نسائی کا کلام جواحد بن صالح مفری کے بارے میں صادر ہواوہ بھی قابل قبول شهوگا، واقعه ال طرح بيش آيا كه امام نيائي معربيني، احد بن صالح كى عادت تھى كه وه حديث اس وقت تك بيان بين كرتے تے جب تك كروه شاكروك بارے ميں دريافت نهكر لے چنال چرجب امام

نسائی، احمد بن صالح کے درس میں گئے تو ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ سے جنھیں احمد بن صالح بہندند كرتے تھے اس وجہ سے افھول نے امام نسائی كے سامنے احادیث بیان كرنے سے انكار كرويا، امام نسانی کواس پر عصد ا کیااور انھوں نے ان احادیث کوجع کرنا شروع کیاجن می احمد بن صالح کووہم ہو کیا تھااوران پرطعن وشنیع کرنے لگےاوران کے بارے بیل سی بن معین کا احمد بن صالح کے بارے بیل كها حمياتول "كذاب" تقل كرنے لكے، ابن عين نے احد بن صالح بركذاب كا اطلاق كيا تھا۔ ليكن ابن معین کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے، ابن معین نے تواحمہ بن صالح کو ثقة قرار دیا ہے۔ چول كمامام نسائى كااحمد بن صالح كے بارے ميں كلام فرط غضب كى وجدے صادر بوا تقااس ليے محدثين نے اسے قبول بیں کیا ہے۔ (قاعدۃ فی الجرح والتعدیل، اربع رسائل ص ۵ سامائی)

يم معامله فرط محبت سے تعديل كرنے كائجى ہاس ليے اس سے جى كوئى تكم معلوم ندہوگا۔ علامه يمانى فرماتے ہيں كەغصەكى حالت ميں كى كئى جرح يرجس چيز كاانديشه موتا ہے وہى اندیشر محبت کی بنا پر کی گئی تعدیل کے بارے میں ہوتا ہے۔

مجھی کوئی صحف روایت حدیث میں ضعیف ہوتا ہے لیکن دین داری کے اعتبارے صالح ہوتا ہے، (مثلاً ابان بن الی عیاش) یاسنت کے سلسلے میں باغیرت ہوتا ہے (مثلاً مؤل بن اساعیل) یافقیہ ہوتا ہے (مثلاً محمد بن الی لیلی) جب ایسے لوگوں کی اہل علم تعریف کرتے ہیں توروایت میں ان پر ثقابت

بھی ایما بھی ہوتا ہے کہ ایک آ دی کی پرجرح میں مبالغد آرائی سے کام لیتا ہے تو دوہرارد مل كے طور پراس كى مدح سرائى كرتا ہے جيسا كہ جماد بن سلمہ نے جب شعبہ كا كلام ابان كے بارے بيس سناتو المحول نے کہا کہ ابان خیر من شعبة

اسى طرح جب بھی كوئی شخص جب اپنے كى شخ يا امام كے متعلق كى تنقيص كوسنتا ہے تو فرط محبت میں اپنے سے یا مام کی بڑی مدح سرائی کرنے لگتا ہے خصوصا جب کہ اسے غصہ بھی آجائے۔ ( قواعد فی

## قاعده نير (٢)

أكرجرح كانسبت قائل كاطرف في نهوتواس جرح كاكوتي اعتبار بيس كيا جائے كا۔

ابن جوزی نے ابان بن یزید عطار کے بارے میں کدی (محد بن یونس بن موی) من ابن المدینی کی سند سے سعید ابن القطان کا بی قول نقل کیا ہے کہ سعید فرماتے ہیں کہ میں ابان بن یزید عطار کے سعید فرماتے ہیں کہ میں ابان بن یزید عطار کے سعید فرماتے ہیں کہ میں ابان بن یزید عطار کے سعید فرماتے ہیں کہ میں ابان بن یزید عطار کے سعید فرماتے ہیں کہ میں ابان بن یزید عطار

حافظ ابن حجرال پرفرماتے ہیں کہ ابان بن یزید کے بارے میں یہ جرح معترفہیں ہے اس لیے کہ کدی ضعیف راوی ہے،
لیے کہ اس قول کی قائل کی طرف نسبت سے سئے سئد ہے منقول نہیں ہے اس لیے کہ کدی ضعیف راوی ہے،
بلکہ ابن معین کے واسطے سے ابن قطان کا جوقول ابان بن یزید کے بارے میں منقول ہے دہ معترب ابن قطان کا قول کان یروی عنہ ہے ،عنہ ای ابان بن یزید (حدی الساری ص ۲۵۵، تہذیب ابن قطان کا قول کان یروی عنہ ہے ،عنہ ای ابان بن یزید (حدی الساری ص ۲۵۵، تہذیب التہذیب ا/ ۵۵ ضوابط الجرح والتعدیل ص ۴۵)

ای طرح علی بن عبدالعزیز بغوی نے سلیمان بن احد کے واسطے سے ابن مہدی کا بی قول فرج بن فضالہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ مار البت شامیا اثبت من فرج بن فضالہ میں نے کسی شامی کو نہیں دیکھا جوفرج بن فضالہ سے زیادہ ثقتہ ہو)

اس قول پر حافظ ابن مجرتبره کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن مہدی کی فرج بن فضالہ کی توثیق ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیوں کہ بیقول سلیمان بن احمد واسطی کے واسطہ سے منقول ہے اور سلیمان بن احمد کر ذاہ ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲۳ ۸۳ سفوابط الجرح والتعدیل ۹۳) سلیمان بن احمد کذا ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲۳ مصدروما خذ اس جرح کا اعتبار نہیں کیا جائے گاجس کے تعلق غالب گمان بیہوکہ اس جرح کا مصدروما خذ ضعیف ہے۔

جیے عبدالرحمن بن شریح معافری بالا تفاق ثقہ ہے لیکن ابن سعد نے ان پرمنکر الحدیث کا تھم لگایا ہے، اس پر حافظ ابن مجر نے تبحرہ کیا ہے کہ عبدالرحمٰن کے بارے میں ابن سعد کے قول کی طرف کوئی علوم الحديث ص ١٦٠٠ جرح وتعديل ٢٠١٠) علوم الحديث ص ١٦٠٠ جرح وتعديل ٢٠١٠) اس ليم باحث جب سي متعلق جرح يا مدح سنة يا يرشه تصقو مذكوره حالات كوجهي پيش نظر

ر معنا كدجر حمقول اورجرح غيرمقبول اورمدح مقبول اورمدح غيرمقبول بين امتياز كرسكے۔

(a), in the state of the state

ہروہ فض جس کی نقابت وعدالت یاضعف سے بارے میں ائمہ فقہ کا اتفاق ہوگرایک فخف ان کی مخالفت کرتا ہے اوران کے برخلاف تھم لگا تا ہے تواس کا تھم شاذ ہوگا اوراس کا اعتبار نہیں کیا جائے گاالا یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی واضح ولیل قاطع ہوجس کا اعتباد انھیں چیزوں پر ہوجس پر اعتباد شاہد اپنی شہادت میں کرتا ہے۔ (قاعدۃ فی الجرح والتعدیل مس ۲۲)

عافظ مخرب ابن عبدالبر قرطبی فرماتے ہیں کہ ہروہ مخص جس کی عدالت، دیا نت داری، ثقابت اور علم ووی واضح ہواس کے بارے میں کسی کا قول قابل توجہ نہ ہوگا الابیہ کہ جرح پرشہادت کی طرح دلیل موجود ہو جو عینی مشاہدہ پر قائم ہو۔ (قاعدہ فی الجرح والتعدیل ص ۲۲ بحوالہ جامع بیان العلم وفضلہ) مافظ محر بن نفر مروزی فرماتے ہیں کہ وہ محق جس کی عدالت ثابت شدہ ہے اس کے بارے میں کسی ترح قابل قبول نہیں الابیہ کہ جارح کوئی الی دلیل پیش کرے جس میں کسی قسم کا کوئی احمال نہ ہو۔ (فتح المغیث)

یک وجہ ہے کہ ابن الی ذیب کی طرف سے امام مالک پرکی گئی جرح کو قبول نہیں کیا گیا، ای طرح بحقی بن معین کی امام شافعی کے بارے میں اور امام نسائی کی احمد بن صالح مصری کے بارے میں کا حکی برح کوئو شین نے قبول نہیں کیا ہے اس لیے کہ امام شافعی اور احمد بن صالح مشہور اہل علم سی جرح کوئو شین نے قبول نہیں کیا ہے اس لیے کہ امام مالک، امام شافعی اور احمد بن صالح مشہور اہل علم سیل سے ہیں، جارح کی خبر ان کے بارے میں خبر غریب کی حیثیت رکھتی ہے اگر بی خبر صحیح ہوتی تو بکثرت کوگ اسے بیں، جارح کی خبر ان کے بارے میں خبر غریب کی حیثیت رکھتی ہے اگر بی خبر صحیح ہوتی تو بکثرت کوگ اسے نقل کرنے والے ہوتے۔ (قاعدة فی الجرح والتحدیل ص م میں)

التقات فيس كما جائے كا اس كيے ابن سعد أكثر واقدى سے نقل كرتے بيل اور واقدى قابل اعتماد المراج المراجع المراجع

اس معلوم مواكه جب ابن سعد سي راوي پركلام كرية و بجوليا جائے كدوه واقدى سے تو لقل دين كرد ب إلى اكروا قدى ياقل كرية واحتياط برتني جابي خاص طور پرجب ابن سعدا الى مراق مرسى دادى يرجرح كرساوريه بات ظاهر موجائ كمما خذوا قدى ميتونها يت احتياط مع كام لينا جابيان كيكر حافظ ابن جمر في كلما ب كدابن معدوا قدى كيفش قدم ير بيلي اور واقدى ابل بديدكاروش يرجلة موسة المراق مع فرف فقه (ضوابط الجرح والتعديل ص ١٠٥٠) (4) 1000

اس برن كاطرف توجيس كا جائے كى جوبرن كى مجروح سے صاور مو بال اكر جارت اس ان کا امام موادر راوی کسی کاتوش سے فالی موادر کوکی ایما قرید موجود ندموجس سے بیمعلوم موتا موک جارج مجروع پرزیادتی کردها ہے تو محراس مجروح (در حقیقت اب دہ جارح موگا) کا تول قبول کرایا

جانظائن جرعسقلانی لے فی الہاری کے مقدمہ مدی الساری کی لویں قصل ہیں سیجین کے رجال کے بارے بی کی جرح کا جواب دیے ہوئے بار ہا کھاہے کہ جرح کرنے والا تو و جروح ہ الى اليهالى كالمرا ما المرادي عالى المول الماسيك ولا عبرة بقول الارى لاله مو طبعيف فكيف يعتمد في تضعيف النفات كما دى سيةول كاكول اعتباريس كما ما عكاس ليدكروه المراسية المراكات كارسة عن ال كاول كول كول كول المدى المارى من ١٠١٥، (0.人はからははりかのかの

اكاطرية الاالى الدين عبيد الله عن عبير مرضى كها تو المن عمر سلما من يجمره كرسته الوسية كلما كرايوا كالزوى ميكول كالمرف كولى النقاسة فين كيا جاست كا

بلكة خوداز دى غيرمرضى ب- (هدى السارى ص٥٥٥ شوابط الجرح والتعديل ص٠٥)

لیکن حافظ ابن جرنے ابوائع کی جرح کا بھی بھی اعتراف بھی کیا ہے جیسے حافظ مباحب نے ابراہیم بن اساعیل بن عبدالملک بن ابو کذورہ کے بارے میں سے کلام تقل کیا ہے مجهول ضعفه الازدى (تهذيب النهذيب ص ١٠٠ شوابط الجرح والتعديل ٥٠)

الليق كافكل بيه مه كمه بيكها جائ كرحافظ ابن جرابواللخ ازدى كى جرح كواس وقت تول نہیں کرتے جب وہ مجین کے رجال پرجرح کرتے ہیں، ورنہ بصورت دیکروہ ابوالقے از دی کی جرح کو قبول كر لين بيل والأراعلم بالسواب

### قاصره تمير (٨)

الركسى راوى كے بارے بل ائمه متفرين بل سے كى امام في توثيق كى مواور ائمه متاخرين میں سے کوئی اس کی مخالفت کرے تو الی صورت میں امام متاخر کی بات کواس وقت تک تبول تہیں کیا جائے گا جب تک اس کی بات کی اصل اور قابل اعتبار وجد کاعلم ندہ وجائے۔ اس لیے کہ امام متفدم نے اس راوی کو بذات خود دیکها اور اس سے معلومات حاصل کی ہے جوب جوں زمانہ گذرتا جاتا ہے ملطی کا

تيك ابان بن صالح قرشى كى ابن معين، على ، ابن الى شيه، ابوزرهه، ابدماتم رازى اورنسائى نے تو فين كى ميكين ابن عبدالبرن ابان كوشيف كهام ادرابن مزم ن كها كرابان مشهور فين ب

عافظان جرال يرتبره كرتے وية فرماتے إلى كرابن عبدالبراورابن حزم كى يدبهت بدى مفلت ہے اس کے کہابان کوان دولوں سے مہلے کی ترضعیف فیدل کہا ہے، ابان کے ہارے میں ابن معين اوران ويهد المرين من الول كانى ب- ( منوابلا الحرح والتعديل ص ١٥)

مجمى جرح المويين فلطى واقع مول سي محمى موجاتى بهاس كيداست محمى ويكه لينا جابية كه

كهين نسخه مين كوئي غلطي تونيين بوكي ہے۔

جیے امام بخاری نے بشر بن شعیب بن الی حزوم میں سے بارے میں التاریخ الکبیر میں لکھا کہ ترکناہ حیاسنة اثنتی عشرة ومالتین کہ بشر بن شعیب ۱۲۲ ھ تک زندہ تھے، اب ابن حبان کے پاس الباریخ الکبیر کاجونسخه تفااس میں درمیان میں لفظ حیا "ساقط ہو گیا تھا جس کی وجہ سے عبارت اس طرح ہوگئ تر کناہ سنة اثنتی عشرة سنة ال سقط كى وجه سے ابن حبان نے بجھ ليا كم امام بخارى نے بشركومتروك قرارديا بال ليابن حبان في بشركوضعفا ميل شاركرليا-

اس بات کی وضاحت امام ذہمی نے بشر کے بارے میں اپنے اس قول کے ذریعہ کی ہے بسر صدوق، اخطلابن حبان في ذكره في الضعفاء العطرح حافظ ابن جرنے بھي بدي الساري بيل اس تعبيرك ب- (ضوابط الجرح والتعديل ص ٥٢)

## قاعده از (۱۰) المال من المال الم

جس رادی کے بارے میں معلوم ہوکہ وہ صرف تقدی سے روایت کرتا ہے تو وہ اگر کی وصف کے ساتھ کی راوی سے روایت کرے تو وہ راوی ثقة بی سمجھا جائے گا جیسے امام مالک، شعبہ، سعید القطان عبدالرحن بن مهدى امام احر ، هي بن خلد ، حريز بن عثان ، سليميان بن حرب متعلى وغيره

لیکن بیقاعدہ ، کی ہیں ہے بلکہ اعلی ہے اس لیے ان لوگوں کا ضعفا سے قال کرنا بھی ثابت ہے جیے شعبہ نے جابر علی ،ابراہیم المجری ،محربن عبیداللہ عزری وغیرہ سے روایت کی ہے حالال کہ بیسب ضعفا میں سے ہیں، ای طرح امام مالک نے عبدالکریم بن ابی الخارق سے روایت کی ہے حالال کہ عبدالكريم ضعف ہے۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص٥٢)

كتب حديث يل ميعين كادرجسب سے برا ہے ائميكاان كاصحت پر اجماع ہے تى كدان

كتابول كواسح الكتب بعدكتاب الله تعالى كها كياب دان دوكتابول مين جن رواة كى روايتي لى كئ بين ان كى دوسميں ہيں۔(١) وه رواة جن كى روايتيں اصول ميں كى كئى ہيں۔(٢) وه رواة جن كى روايتيں متابعات اورشوابد کے طور پرذکر کی گئی ہیں۔

## پہلی قسم کے رواۃ کی دوسمیں ہیں

(١) وه رواة جن پرمطلقا جرح نبیل کی گئی ہے ایسے رواۃ تو ثقات شار کئے جائیں مے اوران كى احاديث قوى موكى اگر چركى نے ان كى ثقامت كى صراحت ندكى مو، اس ليے كر سيخين يا سيخين ميں ہے کی ایک کا ان کی روایت کردہ روایت کو بحیثیت استدلال پیش کرنے سے ضمنا ان کو ثقابت حاصل موجاتی ہے اس کیے کہ عین نے سے روایت کوذکر کرنے کا التزام کیا ہے اور راوی میں عدالت اور تام الفيط ہونے كى شرط لگائى ہے۔

ردم) صحیحین کے دورواۃ جن پرجرح کی گئاان کی دوسمیں ہیں۔

(۱) بھی کلام تشدد کی وجہ سے ہوتا ہے حقیقت میں جمہور نے ان کی توثیق کی ہوتی ہے ایسے رواة كى احاديث قوى شاركى جائے كى۔

(ب) بھی ان رواۃ پر کلام کمزوری اور حفظ کی وجہ سے کیا گیا ہے لیکن اس طرح کے کلام کی وجهان كى روايت حسن لذاته كدرجها كم نه موكى ، اس بات كى وضاحت حافظ ابن جر كول سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ حدیث سے کی تعریف میں کھے اضافہ کردیا جائے هوالحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط اوالقاصر عنه اذا اعتضد عن مثله الى منتهاه ولا یکون شاذاولامعللا که حدیث کے جم ہونے کے لیے اتی باتوں کا ہوتا ضروری ہے (۱) سند متصل مو (۲) نقل كرنے والاعادل موں (۳) نقل كرنے والے تام الضبط مواور اگر نافع الضبط ہوں تو اتھیں کے ماندرواۃ ہے توت حاصل ہوئی ہوں (م) صدیث شاذنہ ہو (۵) حديث معلل نههو\_

كميتواس كاحديث يح درجه كى موكى \_

ای طرح یحی بن معین اگر کسی راوی کے بارے میں فلان لیس بششی کے تواس کا مطلب يهوتا ہے كماس راوى كى مرويات بہت تھوڑى ہيں۔

اكركونى دوسراامام ليس بشنى كم تواس سراوى كضعيف مون كى طرف اشاره موتاب اور يمي لفظ يحيى بن معين كوزد يك راوى كوليل الروايت مونے كى طرف مشير موتا ہے۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص ٥٨)

اس کیے ائمہ جرح وتعدیل کے الفاظ جرح وتعدیل کے استعال کرنے میں کیا طریقہ کارہے اسے بھی ذہن شین رکھنا چاہیے۔ آئندہ مختلف ائمہ جرح وتعدیل کی خاص اصطلاحات کو بیان کیا جائے گا۔

#### قاعده تمبر (۱۳)

بھی لفظ کے ضبط کے اختلاف کی وجہ سے جرح وتعدیل کے اعتبار سے لفظ کی دلالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔جیسے راوی کے بارے میں جرح کے لیے فلان مود "استعال کیاجاتا ہے اگر میلفظ مخفف ہوتو هالک کے معنی دیتا ہے میداودی یودی ایداءا ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی هالک کے آتے ہیں۔اوراگریمی لفظ مشدد (مُؤدِ) پڑھاجائے اس کے معنی صن اداء (روایت کے ادا كرفے اورسانے بيں بہتر) كيآتے ہيں۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص ٥٥)

اس کیے ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال کو جانبے وقت ان کے سی تلفظ کے جانبے کا بھی اہتمام

### قاعره كمبر (۱۲)

ائمہ جرح وتعدیل کی طرف سے کی گئ تو ثیق اور تضعف بھی مقید ہوتی ہے۔ای طرح کے طرز عمل سے راوی کی علی الاطلاق تضعف یا توشق کرنامقصود بیں ہوتا ہے، اس کی چندصور تیں ہیں۔

مافظ صاحب في كاتعريف مين اوالقاصر عنه اذا اعتضد عن مثله كالضافه كرويابي ا منافدای وجہ سے کیا گیا کہ بیجین کے بہت سے روا قوہ ہے جب تک ان کی روایت کے ساتھ متابعات وشواہد کونہ جوڑا جائے تب تک ان کی روایت صحت کے درجہ کوئیں پہنچتی۔ (ضوابط الجرح والتعدیل The later 931 319 and وومري المنافقة المناف

صحیحین کے دورواۃ جن کی روایتیں شواہد، متابعات اور تعالیق کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ من سیالیےرواۃ بیل جن کے ضبط وغیرہ کے اعتبار سے درجات متفاوت بیں اگران رواۃ پرکی امام كى طرف سے جرح كى مئى موتو دہ جرح امام بخارى وامام مسلم كى تعديل كے متعارض موكى اور جب جرح وتعديل مين تغارض موجائے تو جرح اى وقت قبول كى جائے كى جب كيروه مفسر مولينى اس جرح کے ساتھ کوئی ایسا سب بیان کیا جماجو حقیقة اس راوی کی عدالت میں عیب پیدا کروے۔اس لیے اسباب جرح بھی قادح ہوتے ہیں اور بھی قادح نہیں ہوتے ہیں۔ (ضوابط الجرح والتعدیل ص (ar

لہذا اگر کی داوی کے بارے میں جرح وتعدیل میں تعارض ہوجائے توبیم و بھے لیاجائے کہ وہ راوی معین کا ہے یا ہیں ہے اگر معین کا ہوتو رہے کو کھ لیاجائے کہ اس کی روایت اصول میں ہے یا متابعات اورشوابر میں ہے بھر مذکورہ قاعدہ کے مطابق اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے۔

### (11) Jaco's (11)

الفاظ جرح وتعديل كے استعال ميں ائمہ جرح وتعديل كى اصطلاحات كو بھى پيش نظر ركھا جائے جیے کی بن میں کی راوی کے بارے میں کے قلاں لابلس بہتواس مرادیہ وتا ہے کہوہ تقدم الركوني دوسراآ دى لابلس به كيتواس سراوى كي حديث سن درجه كي بموكى اور يحيى بن معين لابلس به روایت کرتا ہے توضعیف ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ راوی فی نفسہ ثقہ ہوتا ہے لیکن بعض شیون سے
روایت کرنے میں غفلت کا شکار ہوجاتا ہے، جس کی وجہ سے اس شیخ سے روایت کرنے میں ضعیف
ہوجاتا ہے باتی شیوخ سے روایت کرنے میں وہ اپنی حالت پر ثقہ ہوتا ہے۔

جیے جریر بن حازم بھری بیر نقہ راوی ہیں لیکن جب قادہ سے روایت کرتے ہیں توضعیف ہوتے ہیں۔ ای طرح بقول امام احمد کہ جعفر بن برقان الجزری فی نفیہ نقہ ہیں لیکن جب زہری سے روایت کرتے ہیں توان کی تضعیف کی جاتی ہے۔ (ضوابط الجرح والتعدیل ص۵۲،۵۵)

اس خاص موضوع سے متعلق صالح بن حامد الرفاعی نے "الثقات الذین ضعفوا فی بعض شیوخهم" نامی کتاب تالیف کی ہے۔

(۳) کچھراوی ایسے ہیں جن کی روایتیں بعض حالات میں صحیح اور بعض حالات میں ضعیف ہوتی ہیں مثلاً وہ رواۃ جو آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے یا کسی عارضہ کی وجہ سے سوء حفظ کے شکار ہو گئے تھے۔

جیے صالح بن نبھان مولی التوامہ سے جن لوگوں نے ابتدا میں سنا (جیے محمد بن الی ذئب) ان کا ساع درست ہے اور جن لوگوں نے آخری عمر میں اختلاط کے بعد سنا (جیے سفیان توری) تو ان کے ساع کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

اورجیے سعید بن ایاس جریری ہے اختلاط سے پہلے سفیان توری ، ابن علیہ ، بشر بن المفضل نے سنا اس لیے ان لوگوں سے مروی سعید کی روایات درست ہوں گی اور یزید بن ہارون نے اختلاط کے بعد سنا ہے اس لیے یزید بن ہارون کی سند سے سعید کی روایات درست نہ ہوگی۔

(م) کبھی ایما ہوتا ہے کہ راوی جب کتاب سے روایت کرتا ہے تو ثقہ ہوتا ہے اور جب حفظ سے روایت کرتا ہے تو شقہ ہوتا ہے ، مثلاً یونس بن پر بدا یکی کے بارے میں ابوزرعہ کا قول ہے کہ بیہ کتاب سے روایت کرنے میں ثقہ تھے لیکن جب حفظ سے روایت کرنے لگے توضعفا میں شار کئے جانے لگے۔ سے روایت کرنے میں ثقہ تھے لیکن جب حفظ سے روایت کرنے کے توضعفا میں شار کئے جانے لگے۔ ای طرح سوید بن سعید الحدثانی کے بارے میں ابوزرعہ کا قول ہے کہ جہاں تک ان کی

(۱) مثلاً ایک شخص ایک شهریا ایک اقلیم مین ثقه ہوتا ہے اور وہی راوی دوسر سے شہریا دوسر سے اللہ میں شعف ہوتا ہے، وجداس کی میہ ہوتی ہے کہ ایک شهر میں اس نے اس طرح احادیث بیان کی کہ اس کے باس کسی میں شعف ہوتا ہے، وجداس کی میہ ہوتی ہے کہ ایک شهر میں اس نے اس کی وجہ سے معاملہ خلط کے باس کتاب ہیں تھی اس نے اپنی یا دواشت کے مطابق احادیث بیان کی جس کی وجہ سے معاملہ خلط معلط ہوگیا اور جب وہی راوی دوسر سے شہریا آقلیم میں گیا تو کتاب ساتھ موجود تھی جس کی وجہ سے اس نے ملط ہوگیا اور جب وہی راوی دوسر سے شہریا ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ اس نے کسی شیخ سے احادیث کی تو وہ احادیث کی تو وہ اس نے محفوظ کر لیا۔ اسے محفوظ نہ دکھ کی اور کی دوسر سے شہر میں جاکرا حادیث کی تو ان احادیث کو اس نے محفوظ کر لیا۔

مثالیں: معمر بن راشد ازدی کی بھرہ میں روایت کی گئی احادیث میں بہت زیادہ اضطراب ہوتا ہے، وجہ اس کی بیت روایت کی گئی احادیث میں بہت زیادہ اضطراب ہوتا ہے، وجہ اس کی بیت کہ بھرہ میں ان کے پاس اپنی کتابیں موجود نہیں تھیں اور یمن میں روایت کردہ ان کی احادیث جیداور قابل اعتبار ہوتی ہے۔

یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن المدین سے سنا کہ عبدالرحمن بن ابی الزناد کی عبدالرحمن بن ابی الزناد ک عراق میں روایت کردہ روایتوں میں ان کی تضعیف کی جاتی ہے اور مدینہ میں روایت کر دہ روایتوں میں الن کی توثیق کی جاتی ہے۔

ان کاتو ثیق کی جاتی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق کی سفیان سے مکہ میں سنی ہوئی روایتوں میں بہت زیادہ اضطراب ہے اور یمن میں جواحادیث نی وہ سب سے احادیث ہیں۔

اساعیل بن عیاش معنی اگر شامیوں سے روایت کرے تو ان کی احادیث جید ہوتی ہے اور شامیوں کے دوایت کرے تو ان کی احادیث جید ہوتی ہے اور شامیوں کے علاوہ دیگر لوگوں سے روایت کرے تو ان روایتوں میں اضطراب ہوتا ہے۔

فرج بن فضالتم میں کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ جب فرج شامیوں سے روایت کرے توان کی روایتیں درست ہوتی ہیں اور جب بھی بن سعید انصاری سے روایت کرے توان میں اضطراب ہوتا ہے۔

(۲) ایکرداوی کی فخص سے روایت کرتا ہے تو نقہ ہوتا ہے لیان جب وہی اگر کسی دوسرے شخ سے

کتابوں کی بات ہے تو وہ سب درست اور سے ہیں ، میں ان کے اصل کو تلاش کرتا تھا اور ان میں سے لکھا كرتا تقاليكن جب وه اپنے حفظ سے ان احادیث كوفل كريں تو ان كاكوئى اعتبار نه كيا جائے (ضوابط الجرح والتعديل ازص ١٥٣ تاص ٥٨)

اس ليے باحث كوچاہيے كدوه اس مذكوره بالا اصول كوجمي تحقيق حديث كے وقت يا در كھے۔

### قاعره نر (۱۵)

مجمى ائمه جرح وتعديل ايك راوى كوثفته اور دوس مے كوضعيف كہتے ہيں جس سے ان كامقصد قطعی عم لگانا نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے کے مقابلہ میں علم لگانا مقصد ہوتا ہے۔مثلاً امام داری نے جب یحی بن معین سے علاء بن عبدالرحمن اور سعید مقبری کے بارے میں سوال کیا کہ دونوں میں کون بہتر ہے تو یحیی بن معین نے کہا کہ سعیداوٹق ہے اور علاء بن عبدالرحن ضعیف ہے یعنی سعید کی برنسبت علاء ضعیف

ای طرح محر بن ابراہیم بن الی عدی اور ازهر بن سعد سان دونوں تقد ہیں ان دونوں کے . بارے میں امام احد کا قول ہے ابن ابی عدی احب الی من از هر کہ ابن عدی ازهر کے مقابلہ میں میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے، اس قول سے از هر کی تضعیف مقصود نہیں ہے بلکہ صرف بیہ بتلانا ہے کہ ابن عدى ازهر كم مقابله من اوثق بين \_ (ضوابط الجرح والتعديل ص٥٨)

ال قاعده كى وجهس باحث پر ضرورى مے كه وه ائمہ جرح وتعديل كے اقوال كوفقل كرتے وفت الفاظ جرح وتعديل كياق وسباق اورقر ائن كوجى المحوظ ركف و

اس بات کو بھی پیش نظرر کھنا چاہیے کہ متفر مین بھی ثقداور صدوق دونوں کے لیے ثقد کا لفظ استعال کرتے ہیں اور بھی راوی پر مکم لگاتے ہوئے دونوں الفاظ کوملا کر ثقه صدوق کہتے ہیں، حالال کہ

ثفته كى حديث توضيح شاركى جاتى باورصدوق كى روايت حسن شاركى جاتى بهداس بات كى وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ منفر مین کے یہاں حدیث کی دوہی تسمیل تھیں بھی اورضعف اس لیے وہ تقداور صدوق کوایک قرار دیتے تھے اور اس کے مقابلہ میں ضعیف استعال کرتے تھے جب کہ متاخرین کے نزدیک تین قسمیں ہیں مجیح ، حسن ، ضعیف ، ثقه کی روایت کو مجیح ، صدوق کی روایت کو حسن اور ضعیف کی روايت كوضعيف كبتے تھے۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص٥٩)

اس قاعدہ کے پیش نظر باحث پرضروری ہے کہ جب کوئی امام کسی راوی پرصدوق کا اطلاق كرين توبيد كيه لے كم صدوق سے صدوق عى مراد ہے يا ثقة مراد ہے اس كے بعد راوى كے متعلق كوئى فیلکرے۔

#### قاعره كمبر (١٤)

بھی ایما ہوتا ہے کہ ایک راوی کسی فن میں اپنی محنت اور مجاہدہ کی وجہ سے امامت کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور اس فن میں اس کی بات جمت ہوتی ہے لیکن فن صدیث میں اس کی حدیث قابل احتجاج نبیس ہوتی بلکہ بھی اس کی روایت درجہ اعتبار سے بھی ساقط ہوجاتی ہے۔

جیسے عاصم بن الی النجودمقری کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھائے کہ عاصم فن قر اُت میں ثقہ اور شبت ہے لیکن فن حدیث میں صدوق ہے، ابوزرعداور ایک جماعت نے عاصم کی توثیق کی ہے اور ابوحاتم نے عاصم کے بارے میں محله الصدق کہا ہے یعنی ان کی روایت حسن درجہ کی ہے دارقطنی نے كهاكه في حفظه شي يعنى حديث كى روايت مين ان كاحا فظر قوى تبين تقا-

اسى طرح حفص بن سليمان علم قرأت مين امام وجحت من الكن فن حديث مين وابى تق برخلاف اعمش مديث مين ثبت وثقة من كيكن قر أت مين كمزور تقے۔

اسی طرح محد بن اسحاق بن بیار المطلی کے بارے میں حافظ ابن جرنے لکھا ہے امام المغازى، صدوق يدلس ورمى بالتشيع والقدر محربن اسحاق سيرومغازى كامام تح ليكن حديث كي

روایت میں صدوق اور مدلس تصان پر شیج اور قدری ہونے کی تہت لگائی گئی ہے۔ امام بخاری نے محد بن اسحاق كى روايت كوتعليقا ذكركيا ب اورامام ملم في حدين اسحاق كى روايت كى تخر ت بطور متابعت كدكى ہے اور احادیث احكام كے بارے بیں ان كى روایت حسن درجدكى ہوتى ہے، بشرطيكہ وہ ساع كى صراحت کردے اور اپنے سے زیادہ اوق کی مخالفت نہ کرے، حدیث کی روایت میں ال کا بیرحال ہے طالال كه بيمغازى كام شارك عام تارك جاتے ہيں۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص٠٢)

الفاظ جرح كاجائزه ليت وتت باحث كے لئے ضروری ہے كماس بات كو بھى پیش نظرر كھے۔

## (IA),

الفاظ جرح وتعديل كفل كرنے كے بارے ميں اس بات كولمحوظ ركھنا چاہيے كه متفذ مين كى اصل کتابوں سے ہی الفاظ جرح وتعدیل نقل کئے جائیں اس لئے کہ بھی متاخرین اختصار اور روایت بالمعنى سے كام ليتے ہيں جس كى وجہ سے بھی غلطى كاامكان بر صحاتا ہے۔

جيے ابوطاتم نے شہر بن وشب كے بارے ميں اپنى كتاب" الجرح والتعديل" ميں ياكھا ہے شهربن حوشب احب الى من ابي هارون العبدي ومن بشر بن حرب وليس بدون ابي الزبير لا يحتج بحديثه المالي والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

امام ذہبی نے اس عبارت کا اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس طرح اختصار کیا قال ابو حاتم ليس بدون ابى الزبير - (ضوالط الجرح والتعديل ص ٢١)

اس طرح اختصار کرنے کی وجہ سے بات واضح نہیں مور بی ہے اس لیے باحث کو چاہیے کہ 

### قاعره مر (١٩)

مجمعی اینا ہوتا ہے کہ متافرین میں سے کوئی کسی راوی کے بارے میں متقد مین کے کلام پر طلع Lieb to the state of the state

نہیں ہوتا تواس کے پاس اس راوی کے متعلق جتناعلم ہوتا ہے اس کو بیان کردیتا ہے جس کی وجہ سے وہ راوی متاخرین کے نزد یک صدوق یاضعیف ہوجاتا ہے حالال کہ متقدیمن سے اس کی ثقابت منقول ہوتی ہے اس کیے متفقر مین کی کتابوں کو بھی پیش نظر رکھنا جا ہے۔ جیسے عبداللہ بن الی سلیمان اموی مولاهم کے بارے میں عثمان بن سعیدواری نے ابن معین سے توثیق آل کی ہے، لیکن حافظ ابن جرنے تہذیب التهذيب مين عبدالله بن الى سليمان كے بارے ميں ابوحاتم كا قول" شيخ " تقل كيا اور لكھا ہے كما بن حبان في عبدالله بن الى سليمان كواين كتاب "كتاب الثقات" مين ذكركيا م يجرحا فظ صاحب في تقريب التہذیب میں عبداللہ بن الی سلیمان کے بارے میں صدوق ہونے کا فیصلہ کیا، اگر ابن معین کی تو تیق کا ابن جركومكم موتاتوه وضرور عبدالله كى توثيق كردية

ای طرح زبیر بن جنادہ ہجری کے بارے میں ابن الجنید نے ابن معین سے تو ثیق تقل کی ہے، طافظ ابن جرنے جب زبیر کا تہذیب التهذیب میں ترجمہ لل کیا تو ابوحاتم کا قول لل کیا شیخ لیس بالمشهور اورلكهام كمابن حبان نے زبیركو"كتاب الثقات ميں ذكركيا م اور حاكم نے جى زبيركوثقه كہاہے پھرتقریب میں فیصله كیا كه زبیر مقبول ہے اگر ابن معین كی توثیق كاعلم ہوجا تا تو وہ زبیر كوثقة قرار وية - (ضوابط الجرح والتعديل ص ٢٢)

## قاعره فمر (۲۰)

متقدیین کے بارے میں جس ضبط وا تقان کی شرط لگائی گئی ہے متاخرین رواۃ میں اس طرح کا ضبط وانقان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اب صرف سے اور مشہور کتابوں سے سندسلل کے ساتھ روایت كردينا كافى شاركيا جائے گا، حافظ ذہبی نے متقرمین اور متاخرین كے درمیان فاصل و مسل و وقرار دیا ہے، لینی ووس سے پہلے وفات پانچے وہ متقد مین اور بعد والے متأخرین شار کیے جائیں گے۔ (ضوابط الجرح والتعديل ص ٢٢)

قاعده نبر (۲۱) بد بات معلوم ہونی چاہیے کہ جرح سے جتنے بھی اصول ہیں بیسب غیرصحابی کے لیے ہیں اس ليے كدسارے صحابہ بلاتفصيل وتفريق عادل بين ان كى عدالت امر مسلم ہے، كتاب وسنت اوراجماع امت اس کی دلیل ہے اس لیے جب بھی کی راوی کے بارے میں بیمعلوم ہوجائے کہ بیصافی رسول ہیں چاہان کانام ونسب معلوم ہویانہ ہو، محالی کاعلم ہوتے ہی سارے اصول معطل ہوجا میں گےای لیے يمشهورمقوله م كم جهالة الصحابة لاتضر

چونکہ جرح ایک شری ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے اس لیے الضرورة تتقدر بقدر الضرورة کے قاعدہ کے مطابق اسے ضرورت کی حد تک ہی استعال کرنا جاہیے بہت زیادہ مبالغہ آرائی اور غیر ضروری باتوں سے پرمیز کرنا چاہے، امام سخاوی قرماتے ہیں کہ لایجوز التجریح بشیئین اذا حصل بواحد یعی اگر کی ایک سب ہے جرح ثابت ہوجائے تودوسراسب ذکر کرنا جائز ہیں ہے۔

ای طرح جولوگ کتابوں ہے جرح یا تعدیل نقل کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح تقل کررہے ہیں اور اس راوی کی تعدیل بھی کی گئی ہے تو تعدیل بھی ضرور نقل کریں تا کہ قاری مین مجھے کہ اس راوی کے بارے میں صرف جرح بی وارد ہے، تعدیل وارد

ای وجہ سے علامہ ذہبی نے ابن الجوزی کی کتاب "الموضوعات الكبرى" پر نفذ كرتے ہوئے لكھاہےكم يسردالجرح ويسكت عن التعديل كروه جرح توبيان كرتے ہيں ليكن تعديل كے ذكرے خاموتى اختياركر ليت بين ، حافظ ابن جرفر مات بي هذامن عيوب كتابه يذكر طعن الراوى ولايذكر

ابن الجوزى كى كتاب كايدايك عيب ہے وہ راوى كے بارے ميں جرح تو ذكر كردية بي ليكن راوى كى عدالت وتوثيق كے اقوال نقل نبيس كرتے۔ (ميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، جرح وتعديل ص ١٩٩)

#### قاعده تمبر (۲۳)

كى راوى كے بارے ميں آخرى فيصلہ كرنے سے بل راوى كے سلسلے ميں ہرفتم كى شہادت اوراس کی زندگی کے بارے میں ممل معلومات حاصل کرلینی چاہیے، نیزاس کے بارے میں منقول اقوال پرایک تنقیدی نظر ڈال لین چاہیے اور جب یقین ہوجائے کہنا قدجو کہدرہاہے وہی پہلورائے ہے تب بى اس راوى پركوئى علم صاور كرناچاہيے۔ (تدريب الراوى، جرح وتعديل ص ٢٠١)

ہروہ جرح جوبطور مذاق صادر ہواس کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ عفان بن مسلم علی بن مدين اورابوبكر بن الى شيبه ايك جكه بيض إلى ميل تفتكوكرر ب تصدوران تفتكوعفان بن مسلم نے كها كه ثلاثة يضعفون في ثلاثة على بن المديني في حماد بن زيد واحمد في ابراهيم بن سعد وابن ابي شیبه فی شریک تین افراد تین افراد سے روایت میں ضعیف ہیں علی بن مدین حماد بن زید سے روایت كرنے ميں ، احمد ، ابراہيم بن سعد سے روايت كرنے ميں اور ابن في شيبه، شريك سے روايت كرنے ضعیف ہیں توعفان کی بیہ بات س کرعلی بن المدین نے فرمایا وعفان فی شعبة اورعفان، شعبہ سے

امام ذہبی فرماتے ہیں کہان لوگوں نے بطور مذاق ایک دوسرے پراس طرح کلام کیا تھااور سے اس کے کہاتھا کہ بیلوگ ان لوگوں میں سے تھے جھول نے مذکورین (حماد بن زید، ابراہیم بن سعداور شريك) مع منى مين روايت كيافقار (جرح وتعديل ص ٢٠٥ بحواله ميزان الاعتدال)

زین عراقی فرماتے ہیں کہ ای طرح اگر کوئی قابل اعتاد محدث کی حدیث کے بارے میں این قول "حسن الاسناد" پراکفا کرلے اور اس کے بعد حدیث پرضعف ہونے کا عم لگانے ہے سكوت اختيار كرے تو اس حديث پر حسن ہونے كا تكم لكايا جائے گا۔ (الرقع واللميل ص (119/111/11/2

#### قاعده كمبر (۲۷)

اگراحکام کے موضوع سے متعلق کسی کتاب میں کسی حدیث کے بارے میں لایصح یا لایشت هذا الحدیث کہا گیا ہوتو اس سے مرادیہ وتا ہے کہ بیرحدیث احکام میں قابل استدلال نہیں ہے،اس سے صدیث کا باطل یا موضوع ہونالازم نہآئے گا۔

اورا گرموضوع احادیث ہے متعلق کسی کتاب میں مذکورہ دونوں یا دونوں میں ہے کسی ایک کا اطلاق كى حديث كے بارے ميں كيا گيا ہوتواس سے بيمراد ہوتا ہے كہ بيحديث باطل يا موضوع ہے۔ ال يروليل كے طور يرض عبرالفتاح ابوغدة في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلى القارى اور قواعد في علوم الحديث للتهانوي كي تعليقات من بكثرت مثاليل بيش فرمائي بيل-(عاشيه الرفع والتكميل ص ١٩٧)

#### قاعده تر (۲۸)

اگرائمہ جرح وتعدیل کی راوی کی توشق وتضعف سے سکوت اختیار کریں تو ان کا سکوت اختیار کرنااس راوی کی توثیق پردلالت کرے گا۔ (طاشیدالرفع والکمیل ص ۲۳۶،۲۳۱)

جب ثقة راوی کی ایے راوی سے روایت کرے جومعروف بالفص ہوتو تقت ای سے

قاعره نمبر (۲۵) جرح میں ایے اسباب کا سہارالینا جو مجروح کرنے کے لیے کافی نہ ہوں تو ان سے جرح ثابت نہ ہوگی مثلاً بعض راویوں پر اس لیے جرح کی گئی کہ وہ بادشاہوں اور امراکی مجالس میں شریک ہوتے تھے، علی بن عامر پراس لیے جرح کی گئی کہ وہ چھوٹے بڑے ہرایک سے روایت کرتے تھے طالان کرائے سے چھوٹے آدی سے روایت کرناکوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

محم بن عتبہ دریافت کیا گیا کہ زاذان سے کیول روایت نہیں کرتے؟ تو فرمانے لگے كان كثير الكلام يعني وه بهت زياده بولتے بيں۔

اس جیسی دیگر بہت سے مثالیں موجود ہیں کہ جب محدث سے کی کی جرح کے بارے میں سوال کیا گیا تواس طرح کی چھیں ولیل بیان کی ،ظاہر ہے کہاس طرح کے اسباب راوی کومجروح كرنے كے ليے كافى نہيں ہوتے اس ليے باحث كو چاہيے كى راوى كے متعلق جرح كاعلم ہوتوسب بھى و كھالياكرے تاككى ايے كمزورسب سے راوى كوجروح كرنالازم ندآئے جودر حقيقت جرح كاسب نہ بن سكتامور (جرح وتعديل حذف واضافه كے ساتھ ص٢٠٨)

#### قاعده مر (۲۲)

محدثين كاقول هذا حديث صحيح الاسناديا هذا حديث حسن الاسناديران كقول هذا حدیث صحیح اور هذا حدیث حسن ہے کم درجرکا ہے۔ وجداس کی بیے کہ بہت ک مرتبہ هذا حديث صحيح الاسناد كهاجاتا بكين متن حديث يح نبين موتاب بلكه وه حديث شاذيامعلل مولى

ہے۔ ہاں اگر کوئی قابل اعماد محدث اپنے قول "صحیح الاسناد" پر اکتفا کرے اور حدیث کے بارے میں کی علت قادحہ کا ذکر نہ کرے تو ظاہر یمی ہے کہ وہ صدیث فی نفسہ بھی سے ہوگی اس کئے کہ حدیث میں علت قادحہ کانہ ہوتا یمی اصل ہے جیسا کہ حافظ ابن صلاح نے مقدمہ میں ص سام پر ذکر کیا

نوث : ابن القطال سےمراد ابوالحن علی بن محد بن عبد الملک الفای مشہور برابن القطان (م:٢١٨) مؤلف كتاب الوهم والايهام بيل-

#### قاعده کمبر (۳۲)

اگرمیزان الاعتدال ، تهذیب التهذیب اور دیگر کتابول میں کسی راوی کے متعلق بیقل کیا جائے کہ "تر که یحیی القطان" تووه راوی قابل حتیاج ہونے سے خارج نہ ہوگا۔اس کی ایک وجہوبی ہے کہ ابوسعید تھی بن سعید القطان (م: ١٩٨) بقول علی المدین متشدد تھے۔خاص طور پراپنے معاصرین کے بارے میں ان کا تشددمشہور ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ بحی بن سعید کی راوی کواس کے متم بالکذب ہونے کی وجہ سے ترک نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ کسی راوی کودیکھتے کہ وہ اپنے حافظہ سے بھی ایک بات نقل كرتا باور بهى اسى حديث ميل كيه تقتريم وتاخير كرديتا باورايك الفاظ يرباقي نبيل ربتاتووه اس سےروایت لیناترک کردیتے تھے۔(الرفع واللمیل ص ۲۲۱،۲۲۰)

### قاعده نمبر (۳۳)

مجھی ایہا ہوتا ہے کہ محی بن عین اور دیگرائمہ جرح وتعدیل کی طرف سے ایک بی راوی کے بارے میں مختلف ومتعارض اقوال منقول ہوتے ہیں۔ بھی وہ جرح کرتے ہیں اور بھی توثیق کرتے ہیں۔ جیے بربن منیں کوفی کے بارے میں بھی بن معین سے تین اقوال منقول ہیں، (۱) لیس بشنی (۲) ضعيف (٣) شيخ صالح لابلس به

اس تعارض کی مختلف وجوہات ہوسکتی ہے۔

(۱) راوی کی جس وفت جس طرح کی روایت نظر آئی اس کے مطابق علم جاری کیا ہو۔ جیسے ایہا ہوسکتا ہے كيري بن معين كے سامنے بربن منيں كى كى وقت الى روايت پيش كى في جو يحى بن معين كے زويك ورست ہوگی تو انھوں نے بریر شیخ صالح لابلس به کا علم لگایا۔ بھی برکی ایسی روایت پیش کی گئی ہوگی روایت کرنے کی وجہ سے اس ضعیف راوی کو سی منظم کی تقویت حاصل ندہوگی۔اورا گر تقدراوی کسی مجہول سے دوایت کرے تواس مجبول کوتقویت عاصل ہوجائے گی۔ (حاشید الرفع والتعمیل ص ۲۳۱) قاعده ار (۳۰)

امام ابوحاتم رازی کاکسی رادی کومجهول قراردینااس وقت تک جست نبیس موگا جب تک دیگر اعمة جرح ولغديل ان كوموافقت ندكري-اس لئے كدامام ابوحاتم رازى نے بہت سے اليے رواة كى تجبیل کی بیں جودر حقیقت معروف وثقه بیل-

طافظ ابن جرنے فتح الباری کے مقدمہ بیل کھا ہے کہ ملم بن عبداللد کے بارے میں ابن الی عاتم نے اپنے والد ابوعاتم ہے مجبول کا قول قل کیا ہے حالاں کہ تلم بن عبداللہ مجبول نہیں ہے اس لئے کہ عم بن عبدالله في كرنے والے چار تقدراوى بين اورامام ذهلى نے عم بن عبداللد كى توثيق كى ہے۔ اس طرح اور بھی چندمثالیں ہیں جوالرفع والملیل ص ۲۵۳ پرنقل کی گئی ہیں۔

میزان الاعتدال می بہت ہے رواۃ کے بارے میں ابن القطان کا بیول الل کیا جاتا ہے لايعرف له حال بالم تثبت عدالته ال قول سے بينہ بھولياجائے كروه راوى جبول ہے يا تقديس ہے۔ بیابن القطان کی خاص اصطلاح ہے جس میں کسی نے ان کی موافقت نہیں کی ہے۔ ابن القطان بی دوالفاظ ان رواۃ کے بارے میں استعال کرتے ہیں جن کے بارے میں ان رواۃ کے معاصرین نے كونى الى بات فل بيس كى موتى بجوان كى عدالت يردلالت كرے۔اس طرح كرواة صحيحين ميں بھی بکٹرت ہیں جن کی نہ کی نے تفقیف کی ہیں اور نہ وہ مجبول ہیں۔ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن رواة سے ایک جماعت قل کریں اور ان ہے کوئی محرروایت منقول ندہوتو ان کی احادیث سے شار ک جائے گی۔(الرفع واللمل ص٢٥٦ ٢٥١)

جودائی اورمنکرہوگ جس کی وجہ سے بی بن مین نے بحر پرلیس بیشنی کا تھم لگا یا۔ بھی بکر کی ایس روایت يش كائن موكى جس مين ثقات كى خالفت كى موكى جس كى وجه سے يحيى بن معين نے ضعيف كاحكم لكايا۔ پيش كى مئى موگى جس ميں ثقات كى خالفت كى مئى موگى جس كى وجه سے يحيى بن معين نے ضعيف كاحكم لكايا۔ ور) مجھی ایما ہوتا ہے کرراوی فی نفسہ ثقتہ ہوتا ہے، اس لئے اس کی توثیق کی جاتی ہے لیکن کسی خاص شیخ ے نقل کرنے میں ضعیف ہوتا ہے اس کے اس کی تضعیف کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں دو تول سے نقل کرنے میں ضعیف ہوتا ہے اس کئے اس کی تضعیف کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں دو تول

(٣) بھی رادی فی نفسہ تقد ہوتا ہے تواس کی توثیق کی جاتی ہے لیکن اپنے کسی معاصر کے مقابلہ میں ضعیف ہوتا ہے تواس کی اس معاصر کے مقابلہ میں تضعیف کردی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بارے میں ورقول موجاتے ہیں۔

قاعده نمر (۱۳۳) چندمحدثین احادیث اور احادیث کے رواۃ پرجرح کرنے میں متشدد تھے جفول نے جلد بازی میں رادی میں معمولی عیب ماصدیث کے محصے صدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے احادیث پروشع یا ضعف كاهم لكاديا ـ ان كمام مندرج ولل يل-

(١) ابن الجوزى مؤلف كتاب الموضوعات، العلل المتناهية في الاحاديث الواهية

(٢) عربن بدرالموملي مؤلف رسالة في الموضوعات بيرساله ابن الجوزي كي الموضوعات كي تلخيص

يدراله "المغنى عن الحفظ والكتاب فيمالم يصح فيه شئى من الاحاديث "كتام مطوع The state of the s

(٣) رض الدين الحن بن محمساغاني الن كموضوع اطاديث كي بار يين دورساكين-

(م) الحيين بن ايرايم جوز قاني مؤلف كاب الاباطيل

(٥) عُن ابن عيدراني مؤلف منعان الند

(٢) مجدالدين مخذبن يعقوب فيروزآبادي مؤلف قاموس المحيط اورسفر السعادة وغيره محدثين جفول نے بہت ی سی احادیث پرضعف یا وضع کا حکم لگادیا ہے اور معمولی ضعیف احادیث پروضع کا حکم لگادیا ہے۔ اس کتے باحث پرضروری ہے کہا ہے متشددین کے احادیث پر کئے گئے کلام کو بغیر محقیق و تنقیح کے قبول نهرے۔ (الرفع والمليل ص٠٢٣ تا١٣٣)

#### قاعده تمبر (۵۵)

كتب اسائے رجال ميں بہت سے رواۃ پر مرجمہ ہونے كاتھم لگايا گيا ہے جيے فلان مرجنی رمی بالارجام، فیه رجام وغیره ، بھی ارجا کی حقیقت سے ناواقف باحث راوی کوفرقد ضالہ سے تعلق ر کھنے والا مجھ لیتا ہے حالال کہ واقعۃ وہ ایساراوی نہیں ہوتا ہے۔ دراصل ارجاکی دوسمیں ہیں۔

(۱) ایک وه گروه ہے جومشا جرات صحابہ کے سلسلہ میں سکوت اختیار کرتے ہیں اور دونوں جماعتوں میں ہے کی کی تصویب نہیں کرتے ہیں گویا وہ مشاجرات صحابہ میں تصویب احدی الطائفتین کومؤخر کرتے ہیں۔ سیانتہائی ورع وتقوی کی بات ہے اس جماعت اور گروہ کومر جند اہل سنت کہا جاتا ہے۔

(٢) دوسراوه گروه جوبیاعتقادر کھتاتھا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت معزنہیں۔اگر ایمان موجود ہے تو آدی نافر مانی کے باوجود جنت میں داخل ہوجائے گا۔اس اعتقادر کھنے والے گروہ کوفرقد

باحث کو چاہیے کہ جب کسی راوی کے بارے میں مرجمہ ہونے کا کلام دیکھے تو اس بات کی عقیق کے کا کلام دیکھے تو اس بات کی عقیق کر لے کہ اس راوی کا تعلق مرجمہ اہل سنت سے تھا یا مرجمہ ضالہ سے تھا۔ (الرفع والتکمیل ص

الفاظ جرح وتعديل كى بحث وتحقيق كے وقت ان سب اصولوں كو پیش نظر ركھنا جا ہے۔

### (١) تعديل پردلالت كرنے والے عام الفاظ

(١) ثقه: لفظ تقديان راوى كے عادل اور ضابط مونے كى طرف اشاره كياجاتا ہے بھى مجھی اس لفظ کااطلاق اس راوی پرجمی ہوجاتا ہے جومقبول وعادل تو ہوتا ہے لیکن ضابط ہیں ہوتا ہے۔ (٢) ثقة ثقة

لفظ تفته كوكومرر لانے ك ذريع اس راوى كى توشق كومؤكدطريقه سے بيان كرنامقسود موتا ہے،جنن زیادہ مرار ہوگی راوی کی ثقابت کا مرتبداتنا ہی بلند ہوگا جیسے ابن سعد نے شعبہ کے بارے میں ان كى ثقامت كے بلندم تبه مونے كوظام كرنے كے ليے كھا ثقة مامون ثبت حجة صاحب حديث سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ لفظ تقد ابن عیبنہ نے عمرو بن دینار کے بارے میں کہا، انعول نے نومر تبہ ثقة ثقة ثقة ثقة -- كہااور سائس أو ث جانے كى وجه سے سلسلم بند موكيا-

(٣) كإنه مصحف: اللفظ الداوى كحفظ والقال كاطرف الثاره كياجاتا -

(٢) حافظ ضابط: ان دونوں الفاظ كذريعداوى كي توشق اى وقت موسكتى ہے جبكان كمناته لفظ عادل ياعدل كاضافه كردياجائ الكيكمايا وسكتاب كدكونى راوى عافظ وضابط موليكن عادل نه موادرايا بي موسكتاب كدراوى عادل موليكن حافظ وضابط نه موادريجي موسكتاب كدراوى حافظ وضابط ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہو۔

(۵) حجة : لفظ تقد ازياده توى خاركيا جاتا بي جيس آجرى في ابودا ورسيسلمان بن بنت شرطیل کے بارے میں دریافت کیا توابوداؤدنے کہ ثقة بخطی کما یخطی الناس آجری فرماتے الى كريس في كهاهل هو حجة؟ توامام الوداؤد فرما ياالحجة احمد بن حنبل ال معلوم بواك ججة كالفظ ، لفظ القدے بر ها موا ب اى طرح عمّان بن الى شيب كا احمد بن عبدالله بن يوس كے بارے

# جرح وتعديل سے ليے مستعمل الفاظ كے معانی جرح وتعدیل سے ليے مستعمل الفاظ كے معانی

جب باحث اساء الرجال پر کھی گئی کتابوں کی مراجعت کرے گا تو اس کے سامنے جرح وتعديل كے ليمستعل الفاظ آئيس كے۔ ائمہ جرح وتعدیل نے رواۃ پرجرح یاان كی تعدیل وتوثیق كے ليے جوالفاظ استعال كيے ہیں۔ان میں ہے بعض الفاظ تو وہ ہے جو بہت زيادہ متداول اور كثير الاستعال ہیں، پھر بیمتداول جوالفاظ ہیں ان میں سے بعض عام ہیں جوسب کے نزویک ایک ہی معنی میں استعال ہوتے ہیں اور بعض الفاظ وہ میں جو بعض ائمہ کی اپنی خاص اصطلاح ہیں، جنھیں مخصوص اصطلاحات كهاجاسكا ب-الفاظ جرح وتعديل كى دوسرى فتم وه بج جونا در بجمي بهى عاص مواقع ير ان كاستعال كياجاتا ہے۔ بعض اوقات ائمہ جرح وتعديل كى راوى كى جرح ياعد الت، الفاظ ميں بيان كرنے كے بجائے اثارات اور وكات كے ذريعه ظاہر كياكرتے تھے، اب يہال يا نجول طريقول كے الفاظ جرح وتعديل" ضوابط الجرح والتعديل" كتاب مدرجة ذيل عنوانات كے تحت بيان كے ما میں گے۔

(١) تعريل پردلالت كرنے والے عام الفاظ (٢) جرح پردلالت كرنے والے عام الفاظ (٣) مخصوص اصطلاحات (۳) تادر کلمات (۵) حرکات

توث: الفاظ جرح وتعديل اوران كے مراولات كوجائے كے لئے مندرجة ذيل دوكتابيل بہت زياده مغيرين. (1) معجم الفاظ الجرح والتعديل

تاليف :سيرعبدالما جدالغوري

(٢) كتاب السلسيل في شرح الفاظ وعبار ات الجرح والتعديل تاليف على بن محري (م:٨١٨)

كالفظ (ارجوانه لابلس به) مااعلم به بلساكمقابلث برها بوا اليكم نعون سي الم مونے کی امید کا مونا ضروری تیں ہے برخلاف او جوانه لابلس به علی بہتر مونے کی امید ظاہر مودی ہے۔ (١٢) صالح, صالح الحديث: مانقابن تجرف ذكركياك المعتمدة وتعديل كاعادت

بيراى ب كرجب مطلق صالح كالفظ استعال كرتے بي تواس ساوي كى ديانت دارى مراد ليتے بي اورجب صديث مين اس كى صلاحيت وقابليت بيان كرنامقصود موتاب توصالح كساتحد الحديث كومقيد كرك صالح الحديث لكھے ہيں۔

(۱۳) الى الصدق ماهو: اللفظ الراس الفظ المان المادة كرمام تعسود ووا المحدادي صدانت سےدورہیں ہے بلک قریب ہے۔

(١١) شيخ: ابن الي عاتم كزديك يتعديل كاتيرامرتبه، بس كمتعلق في كما كيابواس كى روايت قابل كتابت اور قابل نظر موكى \_

ابوالحن ابن القطان فرماتے ہیں کہ ابوحاتم سے عبدالحمید بن محود کے بارے علی دریافت کیا گیا توابوحاتم نےعبدالحمید کے متعلق "فیخ" کہا،اس لفظ سے ابوحاتم نےعبدالحمید کی تضعف نہیں کی بھاس بات كى خردى كرعبد الحميد بزے على من بيس بيس بكديدا يے تين بيں جن كى روايتى قيول كى تى ا ليكن حافظ ذمبى في المعاب كم الوحاتم كنزد يك لفظ في نتوير ح كى عبارت بادر ترقيق كى عبارت ب، استقراب معلوم بواب كرفيخ كے معنى ان كنزد يك ليس بعجة كے بـ ( ضوايط الجرح والتعديل ازص ١١١٣)

جرح پردلالت كرنے والے عام الفاظ

(١) ليس بقوى: اللفظ مطلقاً قوت كافى كرنامتعود موتاب اكرچداوى على منعف تابت

میں یہ قول ہے ثقة ولیس بحجة ای طرح محر بن اسحاق کے بارے میں ابن معین کا یہ قول ہے ثقة ولیس بحجة اس معلوم بواکہ ججة لفظ تقدے قوی تہے۔

(٢) صدوق: يلفظ مدق عن ميل مالغد كمعنى بيان كرنے كے ليے م، ال لفظ سےراوى ے تفتے کے درجہ ہونے کی طرف اٹارہ کیاجاتا ہے جیسے اس فن کے امام عبد الرحمٰن بن مہدی نے حدیث ک روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہم سے ابوظدہ نے بیان کیا ،عبدالرحمن سے دریافت کیا گیا کہ کیا ابو ظده تفته بين، توعبد الرحن في ما يا كرابوظده صدوق، مامون اورخير بين تفتيو شعبداور سفيان بين \_

اس معلوم ہوا کے صدوق کالفظ تفتہ ہے کم درجدراوی پر بولا جاتا ہے۔

(2) محله الصدق: اللفظ الدوى كمطلق صادق بون كى طرف اشاره كياجاتا ب

(٨) مقارب الحديث: (مقارب راء كره كماته) اللفظ الساب كاطرف اٹارہ کرنامقصود ہوتا ہے کہاس راوی کی روایات دیگر ثقات کی روایات کے قریب قریب ہوتی ہے، اور اگر راء کے فتے کے ساتھ پڑھاجائے تومطلب میہوگا کہدوسرے لوگوں کی روایات اس کی روایت کے قریب قريب بين يعنى دونون قول ( بكسر الراءو فتح الراء) كمطابق اس كى احاديث ندشاذ بين اورندمنكر بين \_

(٩) ثبت: (باء كيكون كيماته) اللفظ كي ذريعدال بات كي طرف اشاره كرنا مقصد موتا ے كريدرادى ثابت القلب واللمان والكتاب اور جحت بيں۔

( • ا ) لابلس به لیس به بلس : پیدونون لفظ صدوق کے مرتبہ پردلالت کرتے ہیں۔

(11) فلان مااعلم به بلسل: ابن صلاح كقول كمطابق يكى راوى كى تعديل بين لاباس

ے کم درجہ کالفظے اور عراقی فرماتے ہیں کہ ارجو اند لابلس به کا درجہ مااعلم بد بلسلے برابرے یا

(۲) روی هنا کیو: یعنی بدراوی منکراحادیث کوروایت کرتا ہے اس لفظ سے بدلازم نہیں آتا کہ
اس راوی کی تمام مرویات مردود ہیں، اس کی تمام روایات کے مردود نہ ہونے کی چندوجوہات ہیں۔
(۱) سعمارت اس مات مردلالت کرتی سرکی وصف اس راوی کی اتمام مرویات مرساتمہ

(۱) بیعبارت اس بات پردلالت کرتی ہے کہ بیدوصف اس راوی کی تمام مرویات کے ساتھ میں ہے۔

ابن دقیق العید کا قول ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل کا قول "روی مناکیر" رادی کی تمام مرویات کے ترک کردینے کا تقاضا نہیں کرتا ہے ہاں اگر اس رادی کی مرویات میں منکر روایتوں کی کثرت ہوجائے اور اس رادی پرمنگر الحدیث کا اطلاق کیا جانے گئے تو اس کی روایات مردود ہوجائے گی اس لیے کہ منگر الحدیث ہوتا یہ رادی کا وصف ہے جو اس کی احادیث کے ترک کئے جانے کا تقاضا کرتا ہے برخلاف "روی مناکیر" یہ تمام روایات کے ہمیشہ ترک کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ (یہ ابن وقیق العید کا خاص قول ہے اس کی وضاحت آئندہ ہوگی)

(۲) امام احمد نے محمد بن ابراہیم تیمی کے بارے میں "یروی احادیث مناکیر"کا جملہ کہا ہے اس جملہ سے ان کی مرویات کا مردود ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ محمد بن ابراہیم بخاری وسلم کے راوی ہیں اور حدیث انساالا عمال بالنیات کے مرجع ہیں، خاص طور پر امام احمد کے نزدیک تو ان کی روایات مردود نہیں ہیں ، اس لیے کہ امام احمد اور ایک جماعت منکر کا اطلاق اس حدیث پر کرتے ہیں جس کی روایت میں راوی متفرد ہواور اس کا کوئی متا بعے نہ ہو۔

(۳) یہ لفظ بھی ایسے ثقہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے جوضعفا سے منکر روایتیں روایت کرے بھی جو اسے میں دریافت کیا تو دار قطنی نے جواب دیا بھیے جاکم نے دار قطنی سے سلیمان بن بنت شرحبیل کے بارے میں دریافت کیا تو دار قطنی نے جواب دیا کہ دور ثقہ ہیں۔ جاکم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا ان کے پاس منکر روایتیں نہیں ہیں؟ اس پر دار قطنی نے جواب دیا کہ وہ منکر روایات ضعفا نے قل کرتے ہیں ورنہ بذات خود وہ ثقہ ہیں۔ (ضوابط الجرح والتعدیل ص ۱۱۸ تا ۱۲۰)

نه ہواور لیس بالقوی کے ذریعہ و ق کے کامل درجہ کی فی مقصود ہوتی ہے۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ رواۃ کی ایک جماعت کے بارے میں لیس بالقوی کہا گیا ہے اور
ان کی روایات ہے استدلال واحتجاج بھی کیا گیا ہے۔ امام نسائی ہی کولے لیجھے انھوں نے رواۃ کی ایک
جماعت کے بارے میں لیس بالقوی کہا ہے اور ان رواۃ کی مرویات کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے،
استقرا سے معلوم ہوا ہے کہ جب ابوطاتم کی راوی کے بارے میں لیس بالقوی کہتے ہیں تواس سے یہ
مراد لیتے ہیں کہ یہ راوی تو کی ثبت کے درجہ پر پہنچا ہوائیں ہے۔

(۲) للضعف ماهو: اللفظ البات كاطرف الثاره كرنامقصود موتا بكريراوى ضعف المعنى ماهو المنافظ البات كاطرف الثاره كرنامقصود موتا بكريراوى ضعف المنافظ المنا

(۳) تعوف و تنكو: بيلفظ دا حد مذكر حاضر اور دا حد مذكر غائب (يعرف ويذكر) دونون طرح
كتابون عن ملتا ہے اس كامطلب بيه وتا ہے كہ بيراوى بھى مشہور ومعروف روايتيں پيش كرتا ہے اور بھى غير
معروف روايت بيش بيش كرتا ہے، اليے رواة كى احاديث ثقات كى احاديث كے ساتھ موازند كى مختاج ہوتى ہيں
اليے لوگوں كى روايات كومطلقاتر كرديا جاتائيں ہے۔ (در اسات فى الحرح والتعديل ص ٢٧٥)
اليے لوگوں كى روايات كومطلقاتر كرديا جاتائيں ہے۔ (در اسات فى الحرح والتعديل عن ١٠٥)

(۵) نو كو ٥: اس كامطلب ہوتا ہے كرائم جرح وتعديل نے اس رادى پرطعن كيا ہے اور اسع مجروح قرار ديا ہے۔

امام بخاری کی راوی کے بارے میں منکر الحدیث کے تو یہ جرح شرید ہوجاتی ہے ان کے بہال ایے راوی سے روایت کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔

(۳) سخاوی کے عراقی نے قل کر دہ قول کے مطابق منکر الحدیث یا یروی المناکیر کالفظ العض محدثین کے نزد یک راوی کے روایت کرنے میں تفرد کو بتلانے کے لیے ہے۔

(۳) جب کوئی راوی بعض روایات منکر بیان کریے تو اس پر منکر الحدیث کا اطلاق کیا باتا ہے۔

(۵) جب کوئی ثقه ضعفا ہے منا کیرروایت کرے تو اس پر بھی منکر الحدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ امام دارقطنی کے حوالے ہے پہلے بات بیان کی گئی۔ (کشف المغیث فی شرح مقدمة الحدیث ص ۱۵۸،۱۵۷)

سے بات بھی یا در ہے کہ ابن دقیق العید کے زدیک فلان یروی المناکیر اور منکر الحدیث کے درمیان فرق ہے، ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ کی راوی کے متعلق روی مناکیر یا یروی مناکیر کا فظ اس کی تمام مرویات کومردود قرار دینے کا نقاضا نہیں کرتا ہے ہاں اگر اس ہے بکٹرت مکر روایتیں مروی ہوں یہاں تک کہ اس پر منکر الحدیث کا اطلاق کیا جانے گئے تو بھر وہ راوی متحق ترک ہوگا۔
ابن دقیق العید کی دوسری عبارت ہے کہ کی راوی کے متعلق روی مناکیر کا لفظ استعال کیا جائے تو یہ لفظ ہمیشہ اس کی روایات کے ترک کا تقاضا نہیں کرے گا اس دوسری عبارت کے مطابق ابن دقیق العید اور امام احد قول کے درمیان تطبیق ہوجائے گی ، اس لیے کہ امام احمد کے قول کے مطابق ایس دی کی متام روایتیں متروک نہیں ہوتی ہے۔ (کشف المغیث اضافہ کے ساتھ ص ۱۵۸)

ابن وقیق العید کے علاوہ علما کے نزویک منکو الحدیث، روی مناکیر، یروی مناکیر ایک بی معنی میں مستعمل ہیں، ابن وقیق العید نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس لیے یہاں دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ، علما کے نزدیک تینوں الفاظ کے متحدالمعنی ہونے کی وجہ سے یہاں اقوال کی نقل

(2) منكر الحديث: مكر الحديث كالمراول ذكركرنے سے پہلے منكر كى مختلف تعریفیں ذكر كی

جانی ہیں۔

(۱) منکروہ حدیث ہے جیسے ضعیف راوی تقد کے خلاف روایت کر سے یعنی اگر کی حدیث کو روایت کر سے اور تقد روایت کر سے اور تقد کر اور تقد روایت کر نے میں ضعیف سے تقد کا اختلاف ہوجائے کہ ضعیف راوی ایک طرح روایت کر سے اور تقد راوی دوسری طرح ،خواہ یہ اختلاف سند میں ہویا متن میں ،خواہ زیادتی کے اعتبار سے ہویا کمی کے اعتبار راوی دوسری طرح ،خواہ یہ اختلاف سند میں ہویا متن میں ،خواہ زیادتی کے اعتبار سے ہویا کمی کے اعتبار سے ہویا کہی کے اعتبار سے ہویا کہی کے اعتبار سے ہویا کمی کے اعتبار سے توضعیف کی روایت جوم جوح ہے اسے منکر کہتے ہیں۔

(۲) منکروہ حدیث ہے جس کو اضعف ضعف کے خلاف روایت کریے یعنی اگر کی حدیث کر رہے اور دو مریث ہوتو زیادہ کی روایت میں دوآ دمیوں کے درمیان اختلاف ہوا ور ایک زیادہ ضعف ہوا ور دو مرا کم ضعیف ہوتو زیادہ ضعف والے کی روایت کومنکر کہا جاتا ہے۔

(٣) وه حدیث مردود ہے جس میں کوئی ایساراوی ہوجس کی غلطیاں فاحش یا غفلت بکثرت یافسق ظاہر ہو، یہ تعریف ان لوگوں کی رائے کے مطابق ہے جومنکر میں مخالفت کی قید نہیں لگاتے ہیں۔ (نزهة النظر شرح تنخبة الفكر)

تعبیہ: بیہات بھی یادر کھنی چاہیے کہ جب لفظ منکر کے ذریعہ حدیث کی صفت بیان کرنامقصود ہوتا ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے هذا حدیث منکر اور جب لفظ منکر سے راوی کی صفت بیان کرنامقصود ہوتا ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے هذا حدیث منکر اور جب لفظ منکر سے راوی کی صفت بیان کرنامقصود ہوتا ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے هو منکر الحدیث یاروی المناکیر۔

ابلفظمنكر الحديث كامراول بيان كياجا تا -

امام احد الفظ منکر الحدیث کا اطلاق ایسے داوی پرکرتے ہیں جو الی احادیث بیان کرے جو غیر معروف ہوں وہ اس لفظ کے ذریعہ داوی کی تضعیف نہیں کرتے ہیں، اس طرح امام احمد ایسے داوی کے متعلق بیل فظ استعال کرتے ہیں له احادیث منا کیر اس سے مرادوہ ان احادیث کو لیتے ہیں جن کی روایت میں وہ داوی منفر دہوتا ہے گویا امام احمد کرکے لغوی معنی مراد لیتے ہیں، یعنی غیر معروف۔

مين تكرار بوكئ \_اورا كرلفظ منكر كوحديث كي صفت بناكر "حديث منكر" كهاجائة واس سي بهي حديث يروضع كاحكم لكانامقصود موتاب، فيخ عبدالفتاح في المصنوع في معرفة المحديث الموضوع ص٠٠ میں اس کی متعدد مثالیں دی ہیں۔

(٨) و ٥١ بمرة: اس لفظ اس البات كاطرف اشاره كرنامقصود جوتا م كريد اوى انتهائي درجه كا ضعیف ہے،جس کی روایت اعتبار کے لائن نہیں ہے اور اس راوی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف یہی ایک قول ہے اور اس میں کوئی تر دونییں ہے۔

(٩) لیس بشقة و لا مامون: ال لفظ کے ذریعہ راوی پرشدید جرح کی جاتی ہے، جب کی راوی کے بارے میں لیس بثقة كہا جائے تواس سے جرح شديد مراد ہوتی ہے ليكن اگر كسى دوسرے معنی میں استعال کا کوئی قرینہ ہوتو بھراس دوسرے معنی پر محمول کردیا جائے۔

(+ 1) يسسرق الحديث: راوى كمتعلق بيلفظ ال وقت بولاجا تا ب جب كوئى كى حديث كى روايت كرنے ميں متفرد مواوركوئى راوى اس بات كا (غلط) دعوى كردے كدوہ تينے سے اس حديث كے ساع اور اس سے روایت كرنے میں اس متفر دراوى كاشر يك ہے، حالال كر حقیقت میں اس نے وہ حدیث سے تن نہ ویاحدیث کی ایک رادی کے روایت کرنے سے مشہور ومعروف ہواوروہ رادی خود اليخطقه كے كى آدى كواس روايت كى روايت على الين ساتھ شريك كرے۔ امام ذہبى فرماتے ہيں كم ایا کرنے کی وجہ سے مدیث کے وقع کرنے کے گناہ ہوگا۔

( ا ا ) متروك: لين ده راوى جي اورجس كي روايات كوچيور ديا گيامور

احد بن صالح فرماتے ہیں کرراوی کی احادیث اس وقت تک ترک نہیں کی جائے گی جب تك كدتمام ائم جرح وتعديل ال كا حاديث كركر في يمنفق نه وجائے۔ ابن مہدی فرماتے ہیں کہ شعبہ سے دریافت کیا گیا کہ س کی احادیث کوڑک کردیا جائے؟ امام

شعبه نے جواب دیا کہ جب راوی معروف ومشہورلوگوں سے غیرمعروف اورغیرمشہورروایات بکثر تروایت كرنے لگاس وقت اس كى احاديث كوترك كردياجائے اور جب راوى بكثرت غلطيول كا ارتكاب كرنے لكے تواس كى احاديث كوترك كرديا جائے اور جب راوى متيم بالكذب ہوتواس كى مرويات كوترك كردياجائ اورجب وه كوكى اليى غلط روايت بيان كرے كبس كے غلط مونے پرعلامتفق مواور پرمجى وه این آپ کوئم ند مجھے تواس کی روایات کور ک کردیا جائے ،ان کے علاوہ جورواۃ ہیں ان سے روایت کرو۔

علمائے جرح وتعدیل کے کسی راوی کے متعلق بیلفظ "تر که فلان "استعال کرنے ہے اس راوی کامطلقاً متروک ہونالازم ہیں آتا، کیول کہاس بات کا اختال موجود ہے کہاس امام نے اس راوی کو كسى اليسبب سے چھوڑ دیا ہوجو جرح كاسب بننے كے قابل نہو، یا اس وجہ سے كہ بیعبارت بھى متروك كاصطلاحي معني كيسوادوسرمعني مين استعال موتى ب، جيسا كملى بن المدين في عطاء بن الى رباح كمتعلق فرماياكه كان عطاء اختلط باخرة تركه ابن جريح وقيس بن سعديها ل"تركه"كا اصطلاحي معنی مرادبیں ہے بلکہ خاص سبب سے چھوڑنے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔

(۱۲) متهم بالكذب: يلفظ كراوى پردووجه سے بولاجاتا ہے۔

(۱) جب کوئی راوی ایسی روایت کے روایت کرنے میں متفرد ہوجوروایت وین کی اصولی باتوں اور عام قواعد کے خالف ہواور سند میں اس کے علاوہ کوئی دوسرامتیم نہ ہو۔

(٢) جبراوى الني عام بول جال مين دروع كوئى كاعادى موه حديث نبوى ما التياليم مين اس سے بھی دروغ گوئی کاظہورنہ ہوا ہو۔

(١٣) كذاب: اللفظ كااطلاق الى آدى پر موتا ہے جس نے صدیث نبوى مان تفاليم مل وروغ گوئی سے کام لیا ہواور کسی بات کی آب مالی ایس کی طرف غلط نسبت کردی ہو۔

اس لفظ كادوسر معنى يرجمي اطلاق موتائ چنال جدابن الوزير في الروض الباسم ميل لكها

### ندكه وبرچندكال ك نام كامراحت كردى فئ بو مجهول العين كي حديث كالحكم

ال شي متعدد اتوال في

(١) مبهم كاحديث كالمرح مجول العن كاحديث بحى المقبول بيكن اكراس سدوايت كرف والليا ال كے علاوہ كوكا ال كا تو شق كرد مے تواسى قول كے مطابق ال كا عديث مقبول بوكى بشر مليك دفول آو شق كالل ووبيداك الواكن بن القطال كى باور حافظ ابن تجرّ في شرح تخبيض الكاف تح قراد المياب

(٢) جمهور على كزد يك مجبول العين كى روايت مطلقانا مقبول بـ

(٣) بعض لوكول كنزد يك مطلقاً مقبول ب-

(٣) بعض لوكول نے كہا كراكراك سے تنهاروايت كرنے والا ايسابوكدو وسرف عادل سے دوايت كرنا موجيا ين سعيداورابن مهدئ وغيروتواس كى حديث مقبول موكى ورندمر دورموكى \_

(۵) ابن البركاقول بكراكروه فن علم كے علاوه كى اور چيز مثلاً زبداور سخاوت وغيره من مشبور بوتواس كى حديث متبول موكى ورنة تونيس \_ (تدريب الراوى ١ /٢٦٩)

(١) حافظ ابن جر كا قول ب كم تحقيق بات يه ب كداى كاروايت من توقف كياجائ جب تك كداى كى حالت ظاہر ندہ وجائے۔ امام الحرمین نے بھی ای پراعماد كيا ہے۔

### (١٦) مجبول الحال

مجبول الحال سے مراد وہ محض ہے جس کے نام کی صراحت کے ساتھ دویا دوے زیادہ عاول لوگول نے اس سےروایت کی ہو مرکس نے اس کی توثیق نہ کی ہوبقول حافظ ابن جرائیمستور کہلاتا ہے۔ حافظ ابن صلاح، علامه عراقی اور علامه نووی وغیره نے مجبول الحال کی دوسمیں کی ہیں۔

(١) مجهول العدالة في الظاهر والباطن معار عدالت ظاهره مرادوه عدالت عبوطابر حالي

ے کون جرح وتعدیل کا ایک الف بات سے کہ بہت سے متشدیدین افظ کذاب کا اطلاق ایسے زاوی رجی کرتے ہیں جومدیث کاروایت کرنے میں وہم اور خطا کا شکار ہوجا تا ہے اگر چاس نے عما غلطی ندكى مواورنديد بات واضح مونى موكداس كاغلطيال ورسى سيرحى موكى ياغلطيال اور درست باتيل برابر بیں۔این الوزیر کی بیات اس بات پردلالت کرتی ہے کہ افظ کذاب ان مطلق الفاظ میں ۔۔۔ جس كاسب بيان نهكيا ميامواى وجهد بهت عالم صدق وامانت ثقات كى جماعت پراس افظ ؟ اطلاق كيا حميا - اس ليے اس لفظ كى بارے ميں استعال ہونے سے دھوكہ كھا كراس كى روايات ب موضوع نبیں قراردینا چاہے بلکمل تختن کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کذب کالفظ لغوی معنی کے انتہار

ے وہم اور خطا پر بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ میکہ جب کی راوی کے بارے میں کتب جرح وتعدیل میں کذاب کا اطلاق کیا جائے تو تحقیل کرلی جائے کہ اس سے کذب کے پہلے منی مراد ہے یادوسرے معنی مراد ہے۔اس کے بعد کوئی

## (١١) فلان او ثق منه ، ليس مثل فلان ، فلان احب الى منه

ان الفاظ كے ذريعه بن تضعف كى طرف اشاره كرنامقصد جوتا بدمقابل كى مطلقاً تضعف مرادبين بوتى ب-برخلاف غيره اوثق منه كالفظ بيراوى يرجرح كنابيب الكي كماك لفظ مين ا كم غير معين راوى اورموجوده راوى كردميان فرق كياجاتا باوراس غير معين راوى كى اس معين راوى يرفضيات ظاہر كى جاتى ہے۔اى طرح تمام رواة كاس سے بڑھے ہوئے ہونے سے ايسا تجھ ميں آتا ہے کہ جب تمام رواۃ اس سے بڑھے ہوئے ہوں گے توبیراوی ان کے مقابلہ میں ضعیف ہوجائے گا۔

ال رادى كوكت بي جس مرف ايك بى مخص فے روايت كيا مواوركى نے اس كى توشق

جب تک کری نے اس کی عدالت کی تصریح نہ کی ہوہاں! یہ بات ضرور ہے کہ راویوں کی کثر ت سے اس کے بارے میں حسن طن قائم ہوجاتا ہے۔ (فتح المغیث ا/۲۹۷ بحوالہ جرح وتعدیل ص۲۱۱)

امام دارقطنی کے نزد یک جہالت حال بھی دویا دو سے زائد تقدراویوں کی روایت سے ختم ہوجاتی ہے۔(الرفع والتلمیل ص ۲۴۸)

بیہ بات بھی یادر کھنی چاہیے کہ اگر کسی مخص کو کسی امام نے مجبول کہددیا ہوتو ضروری نہیں کہ وہ سب کے یہاں جہول ہی ہواس کیے کہ مجہول وہی ہوسکتا ہے جس کی کسی نے توثیق نہ کی ہومثلاً تھم بن عبداللہ بصری كوابوحاتم نے مجبول كہاہے، حافظ ابن جرافر ماتے ہيں كدوہ مجبول نہيں ہے كيوں كدان سے چار ثقة راويوں نےروایت کی ہےاورامام ذہبی نے انہیں ثفتہ کہاہے۔ (هدی الساری ص ۱۳۹۸ جرح وتعدیل ص ۱۳۷) نوف: جرح وتعديل كے عام الفاظ "ضوابط الجرح والتعديل" كُلُ كي كئے مرف مكر الحديث في المغيث بي تقل كيا كياب، جن رواة پران الفاظ كااطلاق مول ان كى احاديث كس درجه كى ہوگی اس کابیان آئندہ ہوگا۔

الفاظ جرح وتعديل اور ان كے مدلولات كے لئے سيدغبدالماجدغورى صاحب كى كتاب "معجم الفاظ الجرح والتعديل "انتهائي مفير -

#### (٣) مخصوص اصطلاحات

جرح وتعدیل کے جو کلمات گذر سے ہیں بیعام استعال کے اعتبار سے ہیں، اس کے برخلاف مجھالیے مخصوص کلمات ہیں جو عام قاعدے کے برخلاف مخصوص مرتبہ پر دلالت کرتے ہیں اور سے صاحب قول کی خصوصی مصطلحات ہیں، صاحب قول نے اس سے کیا مزادلیا ہے، جب بیواضح ہوجائے تبان كلمات سے مراتب كى تعيين موسكتى ہے، لہذاان كلمات اور اصطلاحات كاجانتا بھى ضرورى ہے، وہ كلمات بيبير (4) 22 120

ے معلوم ہواور عدالت باطنہ سے مراد وہ عدالت ہے جس کے لیے ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال کی

(۲) مجھول العدالة في الباطن دون الظاهر اور انہوں نے صرف دومری فتم کا نام مستور رکھا ہے حافظ ابن جرائے کے یہاں ہردوقتم مستور کہلاتی ہے۔ حافظ ابن جرائے یہاں ہردوقتم مستور کہلاتی ہے۔ مجهول الحال كي عديث كاعكم

اس مين متعدداقوال بين (۱) ایک جماعت نے مجبول الحال کی روایت کومطلقا قبول کیا ہے اب میں حافظ ابن حبان کا شار ہوتا ہے۔

(٢) جمهور كے نزد يك مجبول الحال كى روايت مقبول نبين ہے۔

(٣) امام ابو یوسف اورامام محد کامسلک بیا ہے کہ اگروہ خیر القرون کا ہوتواس کی حدیث مقبول ہے ورنہ تو

(س) بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر اس سے روایت کرنے والے ایسے ہول جوصرف تقد سے روایت كرتے ہول تومقبول ہے ورندمقبول نہيں۔

(۵) تحقیق بات جس پرامام الحرمین نے اعتاد کیا ہے ہے کہ مجبول الحال کی روایت کے بارے میں توقف كياط يح كاجب تك كماس كى حالت يعنى عدالت وغيره ظاهر نه موجائ بحرجيسى حالت ظاهر موكى ای کے مطابق عم لگایا جائے گا حالت کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی روایت نہ مقبول ہوگی اور نہمردود موكى - (نزهة النظر في شرح نخبة الفكرص ١٣١٩ شرح شرح نزهة النظر لعلى القارى)

جہالت عین اکثر اہل علم کے زویک دویادو سے زیادہ تقدراو یوں کے روایت کرنے سے حتم ہوجاتی إلى البنة جهالت حال كى محدث كى توثيق سے بى ختم ہوكتى ہے۔علامہ ابن رشيد فرماتے ہيں لافرق فى جهالة الحال بين رواية واحدواثنين مالم يصرح الواحداوغيره بعدالته نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوى حسن الظن فيه جہالت حال ميں ايك يا دوراوى كى روايت سے كوئى فرق نہيں پرتا ہے

(١) منكر الحديث

،وں ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ امام بخاری پیلفظ ایسے راوی کے متعلق استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے اور بھی موافقت نہیں کرتا، نیز وہ راوی عدالت وضبط کے اعتبار سے بھی متعلم فیہ ہوتا ہے۔ مخالفت کرتا ہے اور بھی موافقت نہیں کرتا، نیز وہ راوی عدالت وضبط کے اعتبار سے بھی متعکم فیہ ہوتا ہے۔ اليےراوى كاكوئى متابع تبين موتا ہے۔

ظاہری معنی دمنہوم سے سیجھ میں آتا ہے کہ اس پر کچھ کلام ہے اور راوی مشتبہ ہے حالال کہ بی مقصد نہیں بلکہ جب امام بخاری کی راوی کے بارے میں فید نظر کہتے ہیں تو اس سے مرادان کے زديدمروك بوتام جوجرح كابدرين ورجم

علامهابن كثير قرمات بي كم انه ادنى المنازل عنده وارداها

علامدة بي فرمات بي كرامام بخاري كراوي ير"فيه نظر" كااطلاق عموماً أس وقت كرتي بي جبوه مم بالكذب بور امام بخاري خودفرمات بهكد اذاقلت فلان في حديثه نظر فهومتهم واحد می محققین کاخیال ہے کہ بیرقاعدہ کلیٹیں ہے بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے، بھی اس کے برعس بھی ہوا ے کہ وہ راوی برح کے ای درجہ میں بیس ہوتا۔

(٣)سكتواعنه

اس كلمكوامام بخارى اكثر وبيشتر استعال كرتے بين اوراس كاجوظا برى معنى بجھ مين آتا ہوہ بيب كداوكون في البراوى كے سلسله ميں بچھ بين كما بلكه جرح وتعديل كے اعتبار سے سكوت اختياركيا ہے ایک صورت میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیر ح کا اونی مرتبہے۔

لیکن حقیقت میں امام بخاری کے یہاں بیمرادہیں ہے بلکہ جب وہ سی کے بارے میں سكتواعنه كہتے ہيں تواس كامطلب بيہ وتا ہے كہ وہ متروك ہے جوجرح كا چوتھا مرتبہ، بلكه علامه ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیامام بخاری کے نزد یک جرح کاسب سے بدترین مرتبہے۔

اورامام ذہی فرماتے ہے کہ استقراسے بیات معلوم ہوتی ہے کہوہ تر کوا کے معنی میں ہے۔ امام سخاويٌ فرماتے ہے كماكثر وبیشترامام بخاریؒ نے اس سے متروك مراولیا ہے۔

#### (۳) ليس بالقوى

ظاہری اعتبارے بیلفظ راوی کے ضعیف ہونے پردلالت کرتا ہے۔ حافظ ذہبی الموقظة میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی راوی پرلیس بالقوی فرما کراس كے ضعیف ہونے كومراد ليتے ہیں۔

اليندراوي كى روايت اعتبار كى غرض كصى جاسكتى ب، اگراس كى حديث كى ثقات موافقت كردين تواس كى حديث مي شار ہوگى ورنه منكر ومردود ہوگى۔ (تيسيرعلوم الحديث ص١٥٨)

#### (۵)مقارب الحديث

بیلفظمعنی اعلی کے اعتبارے الفاظ تعدیل میں ہے ہالین "فقة" ہے کم درجہ کا ہے۔ امام بخاریؓ نے اس لفظ کااطلاق عبداللہ بن محمد بن عقیل کے بارے میں کیا ہے اور ان کی حدیث کوچے قرار دیا ہے۔

### (۲)في حديثه عجائب

كياجا تاب-

ای وجہ سے باحث کے لئے ضروری ہے کہ امام بھی بن معین کے سی راوی کے بارے میں اقوال کی تحقیق کرلے خاص طور پرجب کے دیگر اکثر ائمہ نے راوی پرجرح کی ہواور این معین نے اس راوى كوثقة قرارديا مور تيسرعلوم الحديث ١٨٠)

#### (۳) ليس بهباس

جب سی بن عین کی راوی کے بارے میں لیس به بلس یا (لابلس به) کہتے ہیں تواس سے مرادىي موتا ہے كدوه راوى تقدم-

چنال چابن افی خیشہ نے تھی بن معین سے کہا کہ آپ کی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ "فلان ليس به بلس "اور "فلان ضعيف "تواس كاكيا مطلب موتائج؟ توسيحي بن معين نے جواب ويا كدجب مين كى كے بارے ميں "ليس به باس "كہتا ہوں تواس كامطلب بيہوتا ہے كدوہ تقدم، يمل اصطلاح ابن المدين، احمد بن عنبل، وحيم، ابوزرعد رازى، ابوحاتم رازى، يعقوب بن سفيان وغيره كى مجى ہے۔(الرفعص۱۲۲،۲۲۲)

#### (٣) لااعرفه

جب یحی بن معین کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لااعر فدتواس سےان کامتعدراوی پر جہالت کا تم لگانانہیں ہوتا ہے بلکہ مقصد سے ہوتا ہے کہ اس شخص کی روایتیں ان کومعلوم نہیں ، چتاں جہ جب عبدالخالق بن منفور نے ابن معین سے حاجب بن ولید کے بارے میں سوال کیا تو انھول نے جواب وياكه لااعرفه وامااحاديثه فصحيحة (جرح وتعديل م٢٣٢ بحوالة تاري بغداد ٨ /١٢١)

ابن عدی فرماتے ہیں کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جب سیحی بن معین کے پاس رادی کی احادیث کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تھی توفر ماتے تھے لااعر فد (جرح وتعدیل ص ۲۳۲ بحوالہ دراسات ص ۲۵۸) اس لفظ میں راوی کی تلین کا حمّال موجود ہوتا ہے لیکن ایسے راوی کے بارے میں جرح مفر ای لفظ میں راوی کی تلین کا حمّال معاریؒ اس لفظ کا اطلاق ایسے راوی پر کرتے ہیں جس کی ہی قبول کی جائے گی، ظاہر یہی ہے کہ امام بخاریؒ اس لفظ کا اطلاق ایسے راوی پر کرتے ہیں جس کی مرديات مين انوكى احاديث بإلى جاتى -

جیے امام بخاری نے سعید بن جمہان کے بارے میں لکھا ہے "فی حدیثه عجائب" حالال كسعيدى امام احدو غيره نے توثيق كى باور امام احد نے سعيد سے مروى سفيندكى روايت "الخلافة

ثلاثون سنة "كالتي كاب -ثلاثون سنة "كالتي كاب كالتي كالإرام ١٠/١٣) من لكها بكر ابو برجعا في كاقول "عنده عجائب" المام ذابي في سيراعلام الديلا (١٠/١٣) من لكها بكر ابو برجعا في كاقول "عنده عجائب" اس لفظ میں راوی کی تلیین کا اخمال ہے؛ پس جرح مفسر ہی تبول کی جائے گی۔ (تیسر علوم الحدیث ص ۱۷۹)

## امام يحيى بن معين كي خاص اصطلاحات

(١) يكتب حديثه المسالم ریکمہ عام قاعدہ کے اعتبار سے تعدیل کے آخری مرتبہ پردلالت کرتا ہے، لیکن جب امام تحی بن مين كي كيارے ميں يكتب حديثه فرماتے ہيں تواس سے وہ قابل كل ضعف مراد ليتے ہيں۔ ابن عری نے "الکامل" (۱/۲۳۲) میں ابن عین کا قول نقل کیا ہے ابراہیم بن ہارون لیس به باس یکتب حدیثه

ابن عدى تحرير فرماتے بيل كمابن معين كول يكتب حديثه كامطلب ليے كم بيراوى ك جلدان ضعفامیں سے ہے جن کی روایات مصحاحاتی ہے۔ (لینی ضعف قابل محل ہے) いったしいはいいになることには、一つではは(イ)

بيلفظ عام استعال كے اعتبار سے تعديل كے ساتھ خاص بے ليكن يحيى بن معين بھى اس لفظ كا اطلاق اليدراوي بركرت بين جوعادل توجوتا كيكن ضابط بيس جوتا اوروه راوى من جمله ضعفا بن شار

# امام احمد بن عبل كي خاص اصطلاحات

(۱) هو كذاو كذا امام احمد بن عنبل اس لفظ کے ذریعدراوی کے لین ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حافظ ذہی نے میزان الاعتدال (۴/ ۸۳/ میں یوس بن اسحاق کے ترجمہ میں لکھاہے کہ عبدالله بن احمد كا قول ب كميس نے اپنے والدامام احمد بن عنبل سے يونس بن ابواسحاق كے بارے ميں دریافت کیاتوامام احمہ نے جواب دیا هو کذاو کذا

حافظ ذہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے اس لفظ کوبکٹرت نقل کیا ہےاستقرامے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد اس لفظ کے ذریعہ داوی کےلین ہونے کی طرف اشارہ کرتے بير\_ (تيسرعلوم الحديث ١٨٢ / الرفع والكميل ص ٢٢٣، ٢٢٣)

### امام الوحاتم رازى كى خاص اصطلاحات [11.3° 19", 799]

(١) يكتب حديثه

امام ابوطاتم اس لفظ کااطلاق ایسے راوی پرکرتے ہیں جوان کے زدیک جحت نہیں ہوتا ہے۔ (۲) شیخ سے

امام ابوحاتم اس افظ کااطلاق ایسے راوی پرکرتے ہیں جوان کے زدیک جحت نہیں ہوتا ہے۔

## ابن الي عاتم رازي كي خاص اصطلاحات

ابن الي عامم الجرح والتعديل ا / ٢ ٣ مين تحرير فرمات بيل كم الفاظ جرح وتعديل كم مخلف פני שובי פתודי אינו בייות בייו

(۱) جب كى راوى كے بارے ميں كہاجائے ثقة يامتقن ثبت تواس كى روايات قابل احتجاج موكى۔

(٢) جب كى راوى كے بارے ميں كہاجائے صدوق يامحلة الصدق يالابلس به تواس كى روايات

قابل كتابت ہوكى اوراس كے بارے ميں مزيدغور وخوض كياجائے گا۔ بيتعديل كادوسرامرتبہ-

(٣) جب كى راوى كے بارے ميں كہاجائے شيخ توبي تعديل كاتيسرامرتبہ إلى كى روايات بھى

قابل كتابت ہوگی اور اس كے بارے ميں مزيد غوروخوض كيا جائے گاليكن اس راوى كا مرتبددوسرے مرتبہ کے راوی سے کم ہوگا۔

(سم) جب كى راوى كے بارے ميں صالح الحديث كهاجائے تواس كى روايات اعتبار كے لئے كھى -52 4

(۵) جب كى راوى كے بارے ميں لين الحديث كہاجائے تواس كى روايات اعتبار كے لئے كھى جائيں كى اور مزيد غوروخوش كيا جائے گا۔

(٢) جب كى راوى كے بارے ميں ليس بقوى كہاجائے تواس كامرتبه كتابت جديث كے بارے ميں ماقبل کے مرتبہ کے مانند ہوگالیکن اس مرتبہ سے بچھ کم ہوگا۔

(2) جب كى راوى كے بارے ميں ضعيف الحديث كہاجائے تواس كى احاديث متروك نه ہوگا بلكه قابل اعتبار ہوگی۔

(۸) جب کسی راوی کے بارے میں متروک الحدیث یا ذاهب الحدیث یا کذاب کہا جائے تووہ راوی ساقط الاعتبار ہوگاس کی احادیث کسی نہیں جائے گی۔ (تنبیر علوم الحدیث میں ۱۸۵)

## ويكرائم كي خاص اصطلاحات

(۱) جب امام مسلم كى راوى كے بارے ميں اكتب عند فرماتے بيں تواس سے راوى كى ثقابت كى طرف اشاره فرماتے ہیں۔ (جرح وتعدیل ص۲۲۹ بحوالہ تہذیب الکمال ۱/۲۵۸)

(۲) امام علی لفظ تقدے صدوق بلکه اس بھی نیچ کا درجہ مراد کیتے ہیں۔ (جرح وتعدیل ص ۲۲۹ بواله معرفة الثقات ا/۱۲۵) ای طرح امام علی لاباس بے ضعیف مراد کیتے ہیں۔ (جرح وتعدیل ص ۲۳۳ بواله معرفة الثقات ا/۵)

(۳) جب ابن القطان كى دادى كے بارے ميں لا يعرف يالم ينبت عدالته فرماتے بيل تواس كا مطلب يہ وہا ہے كہ كى معاصرا مام نے اس فحض كے بارے ميں كوئى الي بات نہيں كى ہے جس سے اس كى عدالت تابت ہو۔ (جرح وقعد مل معاصرا مام نے اس فحض كے بارے ميں كوئى الي بالدادى ثقة ثاركيا جاتا ہے۔ تابت ہو۔ (جرح وقعد مل معالم ميزان الاعتمال الم ميں لا بلس به كہتے ہيں تو اس سے مراد ثقة ليتے ہيں، امام ابوزرعہ وشتی نے دچم سے سوال كيا كہ على بن حوشب فرارى كے بارے ميں آپ كاكيا في ہاں ہے؟ تو دچم ميں ابوزرعہ وشتی نے دچم سے سوال كيا كہ على بن حوشب فرارى كے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے؟ تو افعول نے جواب ديا كہ "لا بلس به" تو افعول نے كہا كہ آپ ثقة كيوں نہيں كہتے؟ تو دچم نے جواب ديا كہ كہ تو ديا كہ وہ ثقة ہيں۔ (جرح وقعد مل سس سالقوی كہتے ہيں تو جرح مفدم مراد نہيں ليتے ہيں كورى كہ اس طرح كے داويوں كى احاد يث وہ اپنى كياب ميں ذكر كرتے ہيں۔ (جرح وقعد مل ص

### (١٧) نادر كلمات

اب تک جن کلمات کے بارے میں بات ہوری تھی وہ ایسے کلمات ہیں جو بکثرت مستعمل ہوتے ہیں، ندرت کے ساتھ ساتھ ان کا ہوتے ہیں، ندرت کے ساتھ ساتھ ان کا مغبوم بھی قدرے غامض ہوتا ہے اس لئے مدلول کے بچھنے میں دفت ہوتی ہے اور یہ بھی نہیں پنہ چاتا کہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور اس داوی کا شار کس طبقہ میں کیا جائے اور اس کلے کو کس درجہ میں رکھا جائے اس سلسلہ میں پچھکلات بطور مثال کے پیش کے جاتے ہیں۔

(۱) اتق حیات سلم لاتلسعک: سلم کے سانبوں سے بیخے رہنا کہیں تم کوئی نہیں۔ یجیر صرف عبداللہ بن مبارک نے سلم بن سالم ابو محد بلخی کے بارے میں بطور جرح استعال کی

ہے۔ان کا مقصد سے کہ بیراوی گذاب ہےان کی مروبات کی مثال سانپوں سے دی گئی ہے گویا کہ سانپوس سے دی گئی ہے گویا کہ سانپ جس طرح ضرر رساں اور نا قابل اعتماد ہوتا ہے یہی کیفیت ان کی حدیثوں کی ہوتی ہے، چنال چہ خود خطیب بغدادی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بے بنیا دحدیثیں روایت کرتے ہیں۔

(۲) اعور بین العمیان (اندهول مین کانا راجا) یتجیراهام دارقطیٰ کی ہے جس کوانھول نے ابو یوسف کے بارے میں ذکر کیا ہے جنھول نے "غورک" سے روایت کیا ہے اور جن سے لیث بن جماد نے روایت کیا ہے، امام دارقطیٰ کی مراد ہے کہ ابو یوسف اگر چے ضعیف ہیں لیکن غورک اورلیث بن حماد سے بہتر ہیں۔

#### (٣) جمازات المحامل

(٣) جمال المحامل

#### (۵) الجمال التي تحمل المحامل

جمال وجمازات اون کو کہتے ہیں ، محامل ہو جھا تھانے والے یا ہودج اٹھانے والے کو کہتے ہیں بعنی ایسے اونٹوں میں سے ہیں جن پر ہو جھالا داجا سکتا ہے، عربی میں اونٹوں کو بطور تشبیہ واستعاره بکٹرت استعال کیا گیا ہے اس سے اشارہ ایسے محص کی طرف کیا جاتا ہے جومشقتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہواور پیچیدہ مقامات میں نہ گھبرا تا ہو بلکہ ان کو حل کرنے کی جرائت رکھتا ہو۔

محدثین نے ریکھ جرح وتعدیل دونوں کے لئے استعال کیا ہے، تعدیل کے لئے فلان من جمال المحامل محدمل اور جرح کے لئے لیس من جمال المحامل

مطلب بیہ ہوا کہ جس طرح ہے ہودج اور ساز وسامان اٹھا کر دور دراز مقامات پر پہنچانا باہمت، طاقتور اور مضبوط اونٹ کا کام ہے ای طرح حدیثوں کے لئے رخت سفر باندھنا اور ان کو محفوظ رکھنا باہمت توی حافظ اور صبر آز مالوگوں کا کام ہے۔

سب سے پہلے یتجیرامام مالک نے عطاف بن خالد مدنی کے لئے استعال کی ہے انھوں نے ان کے بارے میں لیس هومن جمال المحامل فرمایا تھا۔

ای طرح یحی بن سعید قطان نے مسلم بن قتیبہ خراسانی کے بارے میں اور یحی بن معین فی اور یحی بن معین نے دشدین بن سعد کے بارے میں استعال کیا ہے۔

اس معنی میں جمازات المحامل اور لیس من اهل القباب بھی استعال کیاجا تا ہے۔ حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ لیس من اهل القباب یا لیس من جمال المحامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی روایت بیان کی جاسکتی ہے کین اعتاز بیں کیا جاسکتا۔

#### (٢) سدادمن عيش (٤) سدادمن عوز

ابوبكربن اعين في سويد بن سعيد كے بارے ميں ميكلم استعال كيا ہے اور كہا ہے كہ هو سداد سن عيش-

سدادمن عیش کامطلب بیہوا کے معنی مطلب بیہوا کے مسدادمن میش کامطلب بیہوا کے مسدادمن میش کامطلب بیہوا کہ تھوڑی کی ضرورت پوری ہوسکتی ہے یا جیسے اردوزبان کامحاورہ ہے کہ "نہ ہونے سے ہونا بہتر "وہ معنی سدادمن عیش کا ہے۔ یعنی متابعت وشوا بر میں قابل اعتبار ہوسکتے ہیں۔

## (٨) عصاموسى تلقف مايلافكون

موی کی انظی ہے ہر کھٹری ہوئی چیزوں کونگل لیتی ہے۔ بید جملہ محمد بن عبداللہ مطین نے حافظ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کے بارے میں استعال کیا ہے ، انھوں نے بیہ جملہ فرما کران پر جرح کی ہے۔ بین عثمان بن ابی شیبہ کے بارے میں استعال کیا ہے ، انھوں نے بیہ جملہ فرما کران پر جرح کی ہے۔

یہ جملہ انھوں نے قرآن کریم کی آیت سے لیا ہے جوموی اور جادوگروں کے مقابلہ میں وارد ہوئی ہے، جس میں بھکم البی عصائے موی علام اللہ اللہ اللہ اللہ میں نمودار ہوااور جادوگروں کے خیالی سانپوں کونگل گیا۔ مطین کے کہنے کا مطلب سے ہے کہ جس طرح سے عصائے موی نے جادوگروں کے وضع کردہ باطل چیزوں کونگل لیتے ہیں اور وضع کردہ باطل چیزوں کونگل لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔

گویا کہ یہ جملہ جرح کے بدترین درجہ کے لئے انھوں نے استعال کیا ہے ان کے اس قول کو محدثین نے کلام الاقران بعضهم فی بعض پرمحمول کیا ہے۔

#### (٩) على يدى عدل: عدل كهاته ميں ہے۔

اس تجیرکوسب سے پہلے ابوحاتم رازی نے بطور جرح استعال کیا ہے۔ جبارہ بن مخلس حمانی کے بارے میں انھوں نے کہا کہ ہو علی یدی عدل اس کلمہ کے مدلول کے بارے میں بعض محدثین کو غلط بہی ہوگئ ہے۔ اس سے وہ راوی کی ثقابت وعدالت بچھتے تھے اور اس کو اس طرح پڑھتے تھے ہو علی یدی عدلی لیعنی وہ میر سے نزد یک عادل ہے۔ حالال کہ سے عبارت جیسا کہ حافظ ابن ججز نے اشارہ کیا ہے ای طرح ہو علی یدی عدل لیعنی ہا لک۔

اس کلمہ کا پس منظر جیسا کہ ابن سکیت نے ابن کلبی سے اصلاح منطق میں ذکر کیا ہے کہ جزء
بن سعد کی اولا دمیں ایک شخص کا نام عدل تھا جو تبع کا پولیس انسیٹر تھا۔ جب تبع کسی کوئل کرنا چاہتا تو عدل
کے ہاتھ میں اس کو دے دیتا، یہی سے یہ مقولہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوگیا کہ وضع علی یدی عدل
لیمن عدل کے ہاتھ میں چلا گیا پھراس جملہ کو ہراس شخص کے بارے میں استعال کیا جانے لگا جو ہلاک
ہونے والا ہوتا۔

امام ابوحاتم نے اس کلمہ کواس معنی میں استعال کر کے اس سے ہالک مرادلیا ہے، جوجرح کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے اور بدترین ورجہ کا صیغہ ہے۔ كذب بيانى اور احاديث مين كى وزيادتى سے كام ليتے تھے۔ حالال كداسا عيل بن عياش ايے تين تصے۔بلکان کی روایات الل شام سے مجمع موتی ہیں اور غیرالل شام سے ختلط موتی ہیں۔

(١١) ميزان (رازو): يتجيرامام سفيان تورئ في عبدالملك بن الى سليمان كے لئے استعال كى - اوراس سانھوں نے ان كى توت حفظ اور ضبط كى جانب اشاره كيا -

(١٥) يثبج الحديث

(١١) يزرف الحديث

بددونول كلمات وضع حديث اوردروغ كوئى كى جانب اشاره كرتے ہيں۔

(۱۷) يكتبعنه زحفا

ميتجيرامام ابوحاتم نے بعض راويوں كے ضعف كوبيان كرنے كے لئے استعال كى ہے۔مثلاً خالد بن ایاس ،عبد الکیم بن عبد الله ملی ،عبد الحالق بن زید، جب ان کے بینے عبد الرحمن نے سوال کیا كان كاحاديث تحرير كى جاسكتى ب، فرمايا زها\_

علامه معلى فرماتے بيں كماس كامطلب يہ ہے كہ جو تفس باتكف ان سے حديث تحريركما چاہتا ہے توکوئی حرج تہیں ہے جیے بچہدتكف مرین كے بل جلتا ہے۔

ايامعلوم بوتا بكرامام ابوحاتم كي كمن كامطلب يدب كدان كى دوايت قابل تحريمين بكرة المل اعتبار - (شرح الفاظ التجريح النادرة او قليلة الاستعمال جرح وتعديل)

(۵) حرکات

حركات واشارات مثلا باته جلانا، بيرجلانا، منه بسورنا، جيره بكارْنا وغيروسيكي بيت كم استعال کیا گیاہے۔ (١٠) كان ممن اخرجت له الارض افلاذ اكبادها

الیے لوگوں میں سے تھے جن کے لئے زمین نے اپنا خزانداگل دیا۔علامہ ابن حبان نے رہے کئے دمین نے اپنا خزانداگل دیا۔علامہ ابن حبان نے رہے تھے جن کے استعال کی ہے۔ تعبیر تعبیر کو بن عبدالرحمن بیلمانی پرجرح کے لئے استعال کی ہے۔

افلاذمن الارض زمنى فزالول كے لئے بطور مجاز استعال كياجاتا ہے، جملے كامطلب سيروا كربيا ياوكول بس سے تقي ال كے لئے زمين نے ابناخزانداكل دیا تھا۔ان کے كہنے كامقدريب مر محد بن عبد الرحمن بيلماني نے مشائخ سے حدیثوں کوروایت نہیں کیا بلکہ موضوع اورضعیف روایتوں کو روایت کیاہے، جس کی کوئی بنیاد بیس ہے، کو یا کہ زمین ان کے لئے بھٹ گئی اور اپناخز انداکل دیا تھا اور افھون نے بغیر کی مشقت کے اس کو حاصل کرلیا یعنی مضعیف اور موضوع روایات نقل کرتے ہیں۔ افھون نے بغیر کی مشقت کے اس کو حاصل کرلیا یعنی میضعیف اور موضوع روایات نقل کرتے ہیں۔ (١١) كذا وكذا: يكدام احمر بن عبل في متعدد راويول يرجرح كے لئے استعال كيا

ے۔ حافظ ابن جرفر ماتے ہے کاستقراے میات معلوم ہوتی ہے کماس کین کی جانب اشارہ کیا ہے۔ (۱۲) لیس من اهل قباب: یتبیرامام مالک کی عطاف بن خالد کے بارے میں ہواور اس سے ضعف کی جانب اثارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ جماز ات المحامل میں گذر چکا۔

(۱۳) مااشبه حدیثه بثیاب نیسابور: نیمابوری کیروں سےان کی حدیث زیادہ مثابہ،علامدابراہیم بن یعقوب جوزجانی نے محدث شام اساعیل بن عیاش مصی کے بارے میں یہ كلم بطور جرح كاستعال كياب المحول نكهاكم مااشبه اسماعيل بثياب نيسابور يرقم بايعه على الثوب ملةولعله اشتراه بعشرة اوبدونها ليتى اساعيل بن عياش فيسابورى كيرول سي بهت مشاب كدان كابالعاس كرس كودى دريم ياس يجى كم قيت من خريدا موتا ب، سودريم كالبل لكاديتا به تاكمشرى ووكريل يرجائ

مجراس جملہ کومحدثین نے بطور جرح استعال کیا اور ایسے لوگوں کے لئے استعال کیا ہے جو

ان کی حرکات کامعنی و مفہوم مجھنا مشکل ہوتا ہے ، جب تک ان کے تلا مذہ جفول نے ان حرکات کامعنی و مفہوم مجھنا مشکل ہوتا ہے ، جب تک ان کے تلا مذہ جفول نے ان حرکات کودیکھا اور سمجھا ہے وہ اس کامفہوم نہ بتا تیں ، ویسے تنج اور جبتجو سے پہند چلتا ہے کہ عموماً بیا اشارات مراویوں کے شعف بیان کرنے کے استعمال کئے گئے ہیں۔

## مراتب برن وتعديل و المالية الم

ائمہ جرح وتعدیل نے رواۃ کے مراتب متعین کرنے کے لئے جن کلمات جرح وتعدیل کا استعال کیا تھاان کے بیان کے بعداب مراتب جرح وتعدیل کو بیان کیا جاتا ہے۔

ائمہ جرح وتعدیل نے راویوں کے حالات اور ان کے مراتب بیان کرنے کے لئے جرح وتعدیل کے کلمات کا استعال ہیں اور بعض قلیل الاستعال ،ای وتعدیل کے کلمات کا استعال کیا ہے ، ان میں سے بعض کثیر الاستعال ہیں اور بعض قلیل الاستعال ،ای طرح ان کلمات کے علاوہ حرکات واشارات کا بھی استعال کیا ہے ، آخیس کلمات واشارات سے رواۃ کی فقاہت اور ضعف نیز ان کے مراتب کی وضاحت کی گئی ہے اور آخیس مراتب کے اعتبار سے ان کی روایتوں پراضح ، می جسن اور ضعف کا تھم لگا یا جاتا ہے۔

لیکن چول کہ بیعلا مختلف دوراور مختلف مزاج کے تصابی لئے لازی طور سے ان کے زمانہ اور مزاج کا گہرااٹر ان کلمات کے انتخاب پر بھی ہوا ہے، ایک محدث کے یہاں ایک کلم کسی خاص مرتبہ پر دلالت کرتا ہے، ای وجہ پر دلالت کرتا ہے، ایعند وہی کلمہ دوسر ہے محدث کے یہاں دوسر ہے مرتبہ پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے علامہ این کثیر فرماتے ہیں کہ ان کا ضبط کرنا ہے حدمث کل کام ہے۔ (جرح وتحدیل ص ۲۲۲، بحوالہ الباعث الحسن فیت ص ۱۰۵)

ہرفردنے اپنی مجھ کے مطابق ایسے کلمات کا انتخاب کیا ہے، جو مدلول پر واضح طور سے دلالت کرتے ہیں، کیکن اس کے باوجود بھی اس پر کامل اتحاد نہ ہوسکا، خصوصًا چوتھی صدی ہے ان میں نمایاں فرق پایا جا تا تقاامام عبدالرحمن بن ابوجاتم الرازی (م: ۳۲۷) نے کلمات تعدیل کو چار مرتبوں میں محدود کیا۔ (الجرح والتعدیل: ۱/۲۲۳)

حافظ ابن میلاح (م: ۱۲۳۳)، امام مزئ (م: ۱۲۲۷) وغیره نے بھی انہیں کے موقف کوافقتیار کیاہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح: ص ا ۱۷)

آٹھویں صدی میں امام ذہی (م ۸ سم ہے) نے کچھاورا ضافہ کیا اور انھوں نے تعدیل کو چار اور جرح کو پانچ مرتبول میں تقسیم کیا ہے، حافظ عراقی (م:۲۰۸) نے بھی ان کی موافقت کی مسرف چند الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔(التقیید والا یعنیاح: س۰۱۳)

علامہ تفاوی (م ۲۰۹ میر) جو حافظ ابن جرا (م: ۸۵۲) کے شاگردوں میں سے ہیں، انھوں نے بھی ان مراتب کو چھمر تبول میں تقسیم کیا ہے، لیکن دومرے مرتبہ میں انھوں نے صرف ایک کلمہ فلان لابسٹل عنه رکھا اور پہلادرجہ جوسی لیٹ کے بارے میں تھا اسے حذف کردیا جائے۔ (انچ المغیث: ۱/۹۹۹)

علامہ خاویؒ سے پہلے حافظ ابن جرز نے ہرایک کو چھ چھمر تبوں میں تقیم کیا ہے، جس میں انھوں منے علامہ خاویؒ سے پہلے حافظ ابن جرز نے ہرایک کو چھ چھمر تبوں میں تعدیل کے پانچ سے صحابہ کو ایک طبقہ میں شار کیا ہے، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو ان کے یہاں بھی تعدیل کے پانچ مرتبے ہوتے ہیں۔ (نزہۃ النظر فی شرح نخبۃ الفکر ص ۱۸۳)

حافظ سیوطی (مراام ہے) جوان میں سب سے زیادہ متاخر ہیں انھوں نے بھی دسویں صدی اجری میں چھم رتبول میں ان کو برقرار رکھالیکن انھوں نے بھی سحابہ کو خارج کردیا ہے، اور فلان لایسٹل عنه کودرجداول میں رکھا ہے۔

کلمات جرح وتعدیل میں اگر چہفرق ہے کیکن ان کوعام قاعدہ کے تحت مختلف مراتب میں تقسیم کرنے سے جرح وتعدیل میں سے ہرایک کے چھے چھمراتب بنتے ہیں اور ہرمرتبہ کے لئے مختلف کلمات ہوتے ہیں جواس مرتبہ پردلالت کرتے ہیں،جس کی تفصیل ہے۔

#### مراتب تعديل اوران كے كلمات

(۱) پہلامرتبہ جوسب سے اعلی ہے وہ یہ ہے جس میں راوی کی ثقابت بذریعہ اسم تفصیل یا صیغہ مبالغہ یا جوان کے مشابہ اور ہم معنی ہوان سے بیان کیا گیا ہوجیسے اوثق الناس، احد الاحدین، الیهِ المنتهی فی

### اصحاب مراتب تعديل كاهم

ان مراتب ميں پہلے تين مراتب والوں كى روايتيں عدالت اور ضبط كى بنياد پر قابل قبول اور قابل جمت ہوتی ہے آگر چہ توت میں بعض بعض سے قوی ہوتی ہیں، صحیحین کی روایتیں پہلے مرتبہ والوں میں شار ہوتی ہے، سے این خزیمہ اور سے این حبان کی روایتیں دوسرے مرتبہ والوں میں شار ہوتی ہیں اور كتبسنن كى روايتين تيسر مرتبه والول مين شاركى جاتى ہيں۔

چوتھم تبدوالول كےسلسلميں قدرے اختلاف كيكن رائح يہ كدية الل احتجاج موت ہیں اوران کی روایتیں درجہ سن کو بہتی ہیں، عام طور سے اس طرح کی روایتیں سنن میں پائی جاتی ہے۔

يانجوي مرتبه والول كى روايتين مطلق قابل احتجاج تونبيس موتى بي البية قابل اعتبار موتى بي ليكن ان كى روايتين اگر ثقات كے موافق ہول تو قابل احتجاج ہوجاتی ہیں۔

چھے مرتبہ والوں کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ قابل اعتبار ہوتی ہے لیکن مرتبہ میں کم موتى باكراس كى كوئى روايت شاہد بتوصن لغير ه بوگى ورند ضعيف بوگى كيكن ضعف خفيف بوگا۔

### مراتب جرح اوران كي كمات:

(۱) پہلامرتبہ جوسب سے کم ترہے وہ راوی کے کمزور اور ضعیف ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے جیسے لين الحديث، فيه مقال، سى الحفظ، تكلموا فيه، ليس بالقوى، تعرف وتنكر، غيره اوثق منه، مجهول وغيره

(٢) دوسرا مرتبہ سے جوراوی کے ضعیف اور مردود ہونے پر صراحت سے دلالت کرتا ہے جیسے ضعيف لايحتج به اله مناكير ، مضطرب وغيره

(٣) تيسرامرتبه يه جوراوي ساستدلال كي ممانعت اوركثرت ضعف پردلالت كرتا بي

التثبت، اثبت الناس، لااعرف له نظير، فلان لا يستل عنه ، المير المومنين في الحديث وتميره ارد در در امرتبه بیرے کدراوی کی تقامت کی تاکید تحرار افظی یامعنوی کے گئی ہو، جیسے ثقة ثقة ، ثقة منامون وغیرہ میں بیت بیت منامون وغیرہ میں بیت بیت منامون وغیرہ میں بیت بیت منامون وغیرہ میں بیت منامون وغیرہ میں بیت میں بیت منامون وغیرہ میں بیت میں

اس بنیاد پرجس کی نقابت بیان کرنے میں مزید تکرار ہوتی ہے، وہ اس درجہ میں سب سے اعلی موكا، جيسے ابن سعد كالمام شعبہ كے بارے مل كہنا القة مامون ثبت حجة كثير الحديث

السلسلة مين سب من زياده مرار جومفول مده وه نوبار كا من جوسفيان بن عيينه كول عمروبن دینار کے بارے میں ہے، جب انھوں نے لفظ تقنہ کی تکرار تومر تنبہ کی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کہتے كنتي وبال برسانس أوت كيا- (في المغيث: الراوس)

(٣) تيرامرتبديه جس مل دادي كا نقابت الغيرتاكيد كي بيان كا كي بوء جيسے ثقة ، ثبت ، حجة ، متقن، حافظ، ضابط، امام، عادل وغيره اور (كانه مصحف) كو جى اى كے ملحق قرار ديا حمیاب، حالال کریم بالغدے مشابہ ہے۔ قاعدے کے اعتبارے پہلے درجہ میں رکھنازیادہ مناسب تھا۔ (٧) چوتھا مرتبہ میرے کہ جس میں راوی کی عدالت واقع ہولیکن ضبط غیر واقع ہوجیے صدوق، مامون، لاباس به السبه باس، مخله الصدق، خيار وغيره-

(۵) پانچال مرتبدیه میس داوی کی عدالت اور ضبط کوواضح طور سے بیان ندکیا گیا، جیسے شیخ وسطى جيد الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث، صالح الحديث، الى الصدق ماهى رُوواعنه وغيره -

نیزجن لوگوں پر کی شم کی بدعت یا اختلاط دغیرہ کا الزام ہے، ان کوجی اس کے ساتھ لائن كردياكياب، في صدوق رمى بالتشيع، صدوق سي الحفظ، صدوق تغير، صدوق يهم (١) چھٹال مرتبہ بیا ہے میں راوی رحم لگانے میں ناقد کے ترودوشید کا پہتہ چلے اور اس کی دلالت عدالت کے برنسبت برح سے زیادہ قریب ہوجیے صوبلع ، یکتب حدیثه ، صدوق ان شاءالله ،

# علم اسماء الرجال

حضرات صحابه كرام اوراكابرين تابعين كروريس جرح وتعديل اوركتب رجال كي چندال ضرورت نہیں تھی،اس کیے کہ احادیث روایت کرنے والے حضرات سحابہ کرام عصے جوتمام عاول وثقه تصان میں سے کی ایک بھی فرد نے بھی بھی آنحضرت مان اللیام کے متعلق کوئی غلط بیانی نہیں کی ، اور کبار تابعین کے عہد میں برائے نام ضعف پایا گیا، البتداوساط تابعین میں بلاشبه ضعیف راویوں کی ایک جماعت ملى ب مران كاضعف بهى كذب وبدديانى كى بنا يرنبين تفا بلكة قلت ضبط، حافظه كےضعف يا روایت میں تساہلی کی بنا پر تھا، بہر حال اس دور تک کسی دروغ گوئی یاضعیف الروایة شخص کا وجود بہت کم تھااس کیے ن اساء الرجال کو قلمبند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوں کی گئی لیکن جب دوسری صدی کے وسط میں بعض لوگوں نے کذب بیانی سے کام لیا تو ائمہ محدثین نے با قاعدہ جرح وتعدیل سے کام لیااور تاریخ کی روشی مین رواة کے بیانات کوجانجااور پر کھاچناں چرسفیان توری (م: ١٦٠) فرماتے ہیں کہ لمااستعمل الرواة الكذب استعملنالهم التاريخ (الكفاية في علم الرواية)

جب راولول نے جھوٹ سے کام لیا تو ہم نے ان کے لیے تاریخ استعال کی۔ قاضى حفص بن غياث فرمات بين اذااتهمتم الشخ فحاسبوه بالسنين (الكفاية) جبتم لوگ می شیخ کومتم خیال کروتوسنین کے حساب سے اس کی جانچ کرو۔ یعنی سے کے من اور جس سے وہ روایت کررہا ہے اس کے من کومعلوم کر کے حساب لگالو کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہے یاویے ہی ان سے روایت کا دعوی کررہا ہے۔

حان بن زید کہتے ہیں کہ "کذابین کے مقابلے میں تاریخ سے بہتر کوئی چیز مددگارہیں ہوسکتی ہے بیاس طرح کہ پہلے اس راوی سے دریافت کیاجائے کہم کب پیدا ہوئے؟ جب وہ اپناسال ضعيف جدا, واه بمرة, لايكتب حديثه, لاتحل الرواية عنه, تالف, رد حديثه, ليس بشي، لایساوی شیلوغیره

(س) چوتھامرتبہ یہ ہے جوراوی کے متھم بالوضع، متھم بالکذب، سارق الحدیث، ساقط، متروك، ذاهب الحديث، (فيه نظر، سكتواعنه صرف المام بخارى كے يهال)

۔ (۵) پانچوال مرتبہ یہ ہے جورادی کے مدیث رسول میں دروغ موسے پر دلالت کرتا ہے جیے كذاب، دجال، وضاع، يكذب، يضع وغيره

(٢) چھٹامرتبہ یہ ہے جورادی کے دروع کو ہونے پر اسم تفضیل یا صیغہ مبالغہ کے ذریعہ دلالت کرے جیے اکذب الناس، رکن الکذب، الیه المنتهی فی الکذب وغیره

اصحاب مراتب جرح كاعكم

ان میں پہلے اور دوسرے مرتبدوالوں کی روایتی ضعف ہوتی ہیں لیکن درجات میں فرق ہوتا ہے، بدروایتیں قابل احتیاج نہیں ہوتی ہیں البتہ قابل استیناس ہوتی ہیں بوقت ضرورت ان کا ذکر کیا جاسكتا ہے اور دوسرے ہم مرتبہ والوں سے ل كركام چلاؤ ہوسكتى ہيں اور دوسرے كى تائيدكرسكتى ہيں ان کے علاوہ بقیہ چارمراتب والول کی روایتیں مردود ہوتی ہیں، ان کاتحریر کرنا بھی درست نہیں ہوتا بلکہ آخری تین مراتب والول کی روایتول کابیان کرنا بھی بغیر وضاحت کےحرام ہوتا ہے، اس طرح کی روايتين كتب موضوعات عن بإلى جاتى بين بيرتيب وارضعيف، انتهالى ضعيف، متروك اورموضوع موتى بیں۔(جرح وتعدیل ص۲۲۲۲۲۲ بخذف)

## نقشه جات آخر كتاب ميل ملاحظه فرما تيل-

The same of the sa

ولادت ہم سے بیان کرد سے اور جس محص سے دوروایت کررہا ہے اس کاسن و فات ہمیں معلوم ہوتو پھر ممیں اس کے جھوٹ بچے کا بینہ چل سکتا ہے۔ چنال چہاساعیل بن عیاش نے ایک مرتبہ ایک شخص سے امتخانا سوال كياكه بتاؤتم في خالد بن معدان سے س ميں حديث تصحفى؟ كہنے لگا سال هيں ،اس پراساعیل نے اس مخفل سے کہا کہ تواس بات کے مدی ہوکہ خالد کی وفات کے سات سال کے بعدتم في ال مع مديث في مع رفن اساء الرجال بحواله الاعلان بالتوزيخ اورجامع بيان العلم)

مرورز ماند كے ساتھ ساتھ رواۃ كے حالات وكركوں ہونے لگے توائمہ محدثین اور علمائے امت نے دین مبین کی حفاظت اور اس کوخارجی مداخلت سے محفوظ رکھنے کے لیے فن جرح و تعدیل ایجاد کیا جس ی جھک کتاب اللہ میں فاسق، کذاب اور سنت رسول مان تقالیدی میں نعم اور بئس کی شکل میں نظر آتی ہے۔

بهرتا بعين إور نتع تا بعين كے دور ميں بندرت كرجال پر نفتد اور ان پر كلام كافن حسب ضرورت وسيع تر ہوتا گيا۔ چوال كريد دورراويان حديث كا دور اور اكر محدثين كا ايك دوسرے سے قربت اور ہم عصری کا دور تقااس کیے طلبائے علوم نبوت کور جال حدیث پر کئے گئے کلام کی معرفت اور اس کے حفظ وقيم مين زياده وتت فيل موتى محل - الماسية الما

تيسرى صدى كى ابتدا تك يكلام جوراويان حديث يرجرح وتعديل كے سلسلے ميں وارد موئے تے زبانی کلام تھے جے فدام سنت نبوی مانظالیا اور طالبان علوم نبوت یا تواہیے مشاک اور ال کے اساتذہ سے (مثال کے واسطے سے) س كرمعلوم كرتے تھے چاہے وہ سوال وجواب كی شكل ميں ہويا عموى درس كى صورت على مويابذات خودافعول في المية معاصر بن كود يكها مو

تارى تدوين كتب جرح وتعريل

تقريباس دوسوسال كےدوران جرح وتغديل كى مصطلحات متعارف، اصول وضوابطمتعين اور الل علم كے يهال منداول ومعمول بر مو يكے تھے۔ كلمات جرح وتعديل كے زيرو بم و يج وخم اوران کے مدلول واس مو چھے۔اب انعیل قلم بند کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس پر بحث و محیص، نفذ

وموازنداور مختلف آرا كانقابل جائزه آسانى سے ليا جاسكے اور ان اقوال كى روشى ميس مختلف فيدراويوں پر وقيق سے دقيق ترفيعله كيا جاسكے۔ (الجرح والتعديل ابولباب حسين)

چنال چہاللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کے قلوب میں جن کو حفاظتِ حدیث رسول کے لیے منتخب فرما يا تقاميه الهام كيا كه اس فن كى تصنيف اور اقوال جرح وتعديل كى تدوين مونى چاہيے۔ چنال چه انھوں نے اس علمی خزانہ کو محفوظ کرنا شروع کردیا اورسب سے پہلے بھی بن سعید قطان (م: ١٩٨) نے راویان حدیث کے بارے میں معلومات کولم بند کرنا شروع کیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ فلول من جمع كلامه في ذلك الامام (يحيى بن سعيد القطان) الذي قال عنه الامام احمد مار إيت مثل یحی (میزان الاعتدال ا/۱۱) لینی سب سے پہلے راویان حدیث کے سلسلمیں کئے گئے کلام کوامام یکی بن سعیدقطان (م: ۱۹۸) نے جمع کیاجن کے بارے میں امام احدین عنبل (م: ۱۹۸) کافرمان ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے اس جیسی شخصیت کوہیں دیکھا۔

يحيى بن سعيد القطان كِقش قدم يرجلته موئ ان كة تلامده مثلاً امام يحيى بن معين (م: ٢٣٣) المام على بن مدين (م: ١٣٣٧)، المام احد بن عنبل (م: ١٣١١)، عمرو بن على فلاس (م: ١٣٩٩) اور ابوختيمه بن حرب (م: ٢٣١٧) رحمة الله عليهم الجمعين وغيره نے بيذمه داري سنجالي اور رجال عديث يرمعلومات كوتحريري شكل ميں جمع كيا۔ان كى تاليفات اس فن كى ابتدائى اور بنيادى تصنيفات تصور كى جاتى ہے۔

آسته آسته ال فن كى تاليفات ميل كميت اوركيفيت دونول اعتبار سے اضافه موااور راويان حدیث کے سلسلے کی وہ گفتگو جو بھی سوال وجواب کی شکل میں انتہائی مخضر ہوا کرتی تھی ترقی کر کے مکمل سوائح حیات کی شکل اختیار کر گئی اور اس سلسلے کی متنوع تالیفات منظم اور مرتب ہونے لکیں۔ چنال چیہ مذكوره محدثين كے شاكردول ميں امام محمد بن اساعيل بخارى رحمة الله عليه (م:٢٥٦) نے ايك علمى شامكارچاندكى روشى اورروضة اقدى كے جوار ميں بيھر"التاريخ الكبير"كنام سے حريركيا۔ اليين امام ابواسحاق ابراتيم بن يعقوب سعدى (م: ٢٥٩)، امام مسلم بن حجاج نيشا بورى

كتاب الضعفاء اور كتب اسئله وغيره كومثال مين بيش كيا جاسكان-

(۲) دوسرے مرحلے کی کتابیں عمو یا متوسط ہوا کرتی تھیں ان کتابوں میں تراجم کے بیان میں قدرے وسعت دی گئی راوی کا حسب ونسب، اس کے بعض اسا تذہ و تلا فدہ، اس کے بارے میں علا کے اقوال اور مثال کے طور پرایک یا چندایسی احادیث مع اسناد ذکر کی جاتی تھیں جواس راوی کے واسطے ہے مروی ہوتی تھیں، اس مرحلہ کی کتابوں کی سب سے اہم خصوصیت بیقی کہ اس میں راویوں کے بارے میں کئے ہوتی تھیں، اس مرحلہ کی کتابوں کی سب سے اہم خصوصیت بیقی کہ اس میں راویوں کے بارے میں کئے ائمہ کے اقوال کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اس سلسلہ میں جن کتابوں کو بطور مثال چیش کیا جاسکتا ہے وہ مندر جه ذیل ہیں۔

(١) التاريخ الكبير: المام بخارى

(٢) تاريخ الضعفاء: المام الوجعفر عقيلي

(٣) المجروحين من المحدثين: ابن حبان

(٣) الكامل في ضعفاء الرجال: اين عدى

(۵) الجرح والتعديل: ابن الي عاتم رازى

(۲) كتاب الثقات: المن حبان

(۳) تیسرے مرحلے کی کتابیں کافی مفصل ہیں، راوی کے بارے میں جوضروری معلومات وستیاب ہو کی تقریباً سب معلومات کا احاطہ کرلیا گیا خاص طور ہے ائمہ جرح وتعدیل کے مختلف اقوال کوحتی المقدور فرکر ویا گیا، مؤلف کے ذوق کے مطابق کسی خاص چیز کی طرف توجہ زیادہ دی گئی جیسے تہذیب الکمال میں راوی کے تمام اساتذہ وتلاندہ کو جمع کرویا گیا اور تہذیب المتہذیب میں راوی کے بارے میں تمام ائمہ کے اقوال کو کافی حدتک ذکر کردیا گیا۔

اس تیبرے مرطے کی کتابوں میں اقوال ائمہ کوا سانید کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا بلکہ سابقہ ان کتابوں پراعتاد کیا گیا جو مستند تھیں۔ ماقبل کی کتابوں میں فدکور اسانید کوئی کافی سمجھا گیا اور بعض کتابوں میں ان احادیث کو بھی حذف کردیا گیا جس میں مترجم لدرادی کا واسطہ ہوتا تھا۔ (م: ۲۹۱) اور امام احمد بن عبدالله على (م: ۲۹۱) نے راویان حدیث کے احوال وکوائف کو مختف کلوں میں جمع کیا، انہیں نفوس قدسیہ کی روش کو اپناتے ہوئے امام احمد بن شعیب نسائی (م: ۲۰۰۳)، امام ابن البی ماتم رازی (م: ۳۲۷)، امام ابن البی ماتم رازی (م: ۳۲۷)، امام ابن حبان بستی (م: ۳۲۷) امام ابن حبان بستی (م: ۳۲۷) اور طلامہ ابن عدی (م: ۳۲۵) نیام کو جلا بخشا اور راویان حدیث کے بارے میں اپنے فیصلوں اور علامہ ابن عدی (م: ۳۲۵) نے اس فن کو جلا بخشا اور راویان حدیث کے بارے میں اپنے فیصلوں کے ساتھ دوسرے ایک نفذ کے اقوال کو بطور مقارنہ ذکر کیا۔ ان اقوال کو انصوں نے اپنی سندول سے ای طرح بیان کیا جس طرح بیان کیا جس طرح بیان کیا جاتا ہے اور بطور نمونہ ان انکہ کی احادیث کو مع استید کے ذکر کیا۔ (میزان الاعتدال ا/۱۱۱))

ای طرح نے فن جرح وتعدیل واسائے رجال کے بارے بیں تالیفات مؤلف کے دور،
مزاج، ذوق اور ضرورت کے مطابق ترقی پذیر ہوتی رہیں اور انواع واقسام کی تصانیف وجود میں آئی جس نے ہرایک راوی کی حیثیت کو واضح کر دیا۔ یہ کتابیں اس امت کی بقا کی صانت ویتی ہیں اور اس وین کی حفاظت اور صدیث پاک سے دفاع کے لیے تیخ بے نیام بن کر آج بھی کتب خانوں کے ایک برے صدیر قابض ہیں یہاں تک کہ دشمنان اسلام کو بھی یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ دنیا میں کوئی قوم آئی تک ایک نہیں گذری اور نہ موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسائے رجال پر ایسافن ایجاد کیا ہوجس کی بدولت آج پانچ الا کھ خصیتوں کا جال معلوم ہو کہتا ہے۔ (جرح و تحدیل ص ۲۸۸)

كتب جرن وتعديل كتالي مراطل اوركيفيت

اسائے رجال پرجوکتا بیں تحریر کی گئی بین ان کوشن مرحلوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) پہلے مرحلہ کی کتابیں انتہائی مختر ہوا کرتی تھیں، جس میں رادی کا مختر نام اور ایک لفظ میں اس کے بارے میں تختر کر دیا جاتا تھا خواہ دہ مؤلف کا اپنا قول ہویا ان کے کسی استادیا کسی امام کا قول ہوا س طرز کی مختر کتابیں اہل علم نے بعد میں مجی تحریر کی ہیں، اس طرح کی کتابوں میں امام بخاری کی کتاب الضعفاء والمعتبر "امام ترمقہ راڈی اور امام نسائی کی کتاب الضعفاء والمعتبر و کین ۔ امام دار قطنی ک

ے پہلےصرف واقدی (متونی ۲۰۷ھ) اور بیٹم بن عدی (متونی: ۲۰۷ھ) نے طبقات پر کتابیں -4.5.2

بيكتاب ال فن كى بنيادى كتاب ب جس من سيرت رسول، تذكره محابدة تا بعين پرتوجدوى كئ ہے۔ بیکتاب ترتیب زمانی ومکانی دونوں اعتبار سے مرتب ہے، محابہ کرام اور دیگر حضرات کوشمروں پر تقتيم كرك طبقات پرمرتب كياب، مثلاً مدنى صحاب، پھريهال كريخوالے تابعين، تع تابعين، كى صحاباورمكم مي ربخ والعالم العين، تع تابعين وعلى حذاالقياس

#### توعيت تراجم

اس كتاب مين محابدوتا بعين كے تراجم كومؤلف نے اپنے جم عصرول كے بانسبت زياده تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور چول کہ بیانساب اور اخبار کے ماہر فن تصلید ااخبار وانساب کا تذکرہ غالب ماحب ترجمك مامونب كساته ساته لقب وكنيت نيزا خلاقي حالت على مقام ادارى كام، مفتى وقاضى موناوغيره كى جانب اشاره كياب، مترجم لدكى بعض روايتول كوبذر يعداستاد ذكركياب قلت وكثرت روايت كى جانب بحى اشار وكياب (مقدم محقق)

ترجمه كآخريس دادى معلق جرح وتعديل كالجى ذكركيا ب، جس كي الحقف مراتب كمات كاستعال كياب، المنظم في ان كيرة وتعديل كوقائل تحول اورقائل احماد يمايا ٦-(الاعلان بالوع)

### علما كي نظر مي

المل علم نے اس کتاب کی کافی تعریف کی ہے، خطیب بخدادی فرماتے ہیں کہ صنف کتابافی طبقات الصحابة والتابعين الخالفين الى وقته فاجادفيه واحسن طبقات محاسبا بيحن الزرائي زمان اقدام كتب جرح وتعديل

اسائے رجال کا ان جملہ تالیفات کودو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (١) كتبعامه(عام كتابيل) (٢) كتبخاصه (خاص كتابيل)

ان كتابول كوكيتے ہيں جن ميں ہر مسم كے، ہرمقام اور ہرصفات كےراويول كا ذكر ہوخواہ وہ مغرب كرمن والع مول يامشرق كے محالی مول يا تا بعی ، ثقة مول ياضعيف ، كنيت سے معروف ہوں یانام سے، لقب سے مشہور ہوں یانسبت سے مشہور ہول ۔

الن كمايول كوكية بل جن على كا خاص صفت سے متصف راويوں كا تذكره مومثلاً صرف أقة ماديون كاذكر مويا مرف منعفا كاذكر موياكى خاص مقام وجكد كراويول كحالات مول ياكى خاص كتاب يا چندكمايول عن وارد شده راويول كابيان مو ياصرف اصحاب كن يا اصحاب لقب يا مسين يا المان كالذكرة بول - المان كالدكرة بول - المان كالذكرة بول - المان كالدكرة بول - المان

كتبير من وتعديل كى جلدا قدام اور جمله كتابول كااحاط بهت مشكل بال لي يبال مرف مشیراقیام اوران عی معروف کابول کا اعمالی تذکره اوران عی ے ایم کتابول کا قدرے تعيل عن كركيا ما عبد المسلم ال

(۱) الطبقات الكبرى

تاليف: محرين مراح (١٠٠٠)

سيكابطبقات كاموجوده كالول على مب يبتر، جامع مشهوراوروقي كاب ب-ان

### كے مقابلہ ميں جامع اور مفصل ہے۔ ابل علم كي تكاه ميں

جب بيتاليف منظرعام برآئى توعلمى طقة مين خوشى كى لېردور كئى محدثين في اس كوبرى جرت وتعجب سے دیکھا،اس زمانے میں وہ یہ تصور بھی نہیں کرسکتے تھے کہ ای عظیم کتاب اس طرح ترتیب کے ساتھ تالیف کی جاسکتی ہے،جس میں راویان مدیث کے مجموعی حالات کیجام سیس، چنال چہجب اس كتاب كى خرآب كاستادا كى بن را مويدكومونى (جن كمشوره سے آب نے جامع تھے لكھى كول) توان كے جرت وخوشى كابيعالم تفاكه وہ امير وقت عبدالله بن طاہر كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہا كها ك امير! كيا من آب كوكوكى جادونه دكھاؤل بحرافول نے ان كے سامنے "التاريخ الكبير" ركه دى۔ (طبقات الشافعيه)

الواحماكم فرمايا م كم "انه لم يسبق اليه ومن الف بعده في التاريخ او الاسماء او الكنى لم يستغن عنه" ال طرح كى كوئى كتاب ال سے بہلے ہيں ديھى گئى ہے اور جس نے بھى آپ كے بعد رادیان کی تاریخ واسائے رجال میں جو پھلکھاہے وہ آپ کی کتاب کامحتاج رہا۔ (طبقات الشافعیہ)

آ گفرمات بي "فمنهم من نسبه الى نفسه مثل ابى زرعة وابى حاتم ومسلم، ومنهم 

ابوالعباس بن سعيد كهتم بين كه: الركوني تخص تيس بزار حديثين بحى لكه واليام بخارى كى كتاب التاريخ الكبير كامختاج رب المرب التهذيب) 

جس وفت آپ نے بیکتاب تالیف کی اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی، اورسب سے اہم مجوبدید ہے کہ آپ نے اس کتاب کو جاند کی روشی میں روضہ اطہر کے پاس بیٹے کرتحریر کیا ہے، آپ کافر مان ہے کہ جتنے بھی نام اس کتاب میں موجود ہیں تقریباً ہرایک کے بارے میں میرے پاس کوئی نہ کوئی واقعداور

عیکزرے ہوئے لوگوں پرایک کتاب تعنیف کی ہے، جوانہائی بہتر اور مفید ہے۔ (تاری بغیراز) الم وي فرماتي إلى كما في كتاب الطبقات خضع لعلمه "جوان كى كتاب المعلم كتاب من مرتبليم في كرد بيراعلام المنيلا) طبقات كود يجيم اتوان كي في ما من مرتبليم في كرد بيراعلام المنيلا) طريقاتقاده

كاب استفاده كاآمان طريقه بياكدان فهادى سعدد لى جائے جومطبوعه تول برجلد كے آخر من مطبوع ب،اى كى ايك فهرست الگ سے جى مطبوع ب، جى كوشتے محملى اولى نے ترتیب دیا ہے، اس فہرست میں کتاب کے دونوں طبعات کا حوالہ دیا ہے، جس سے کافی آسانی ہوتی ب،الترتيب كانام "فهرسة الاعلام المترجمين في الطبقات الكبرى لابن سعد" برجر פדענים מחף משורף מ) TO DESCRIPTION OF THE SAME

(r) التاريخ الكبير في المراجع الكبير في المراجع المراجع الكبير في المراجع الم

تالف: امام بخاري (متوتى ٢٥١٥)

The form of the first of the fi

とこととというというないできる المام بخار کارمة الله عليه کاميروه ماية نازتصنيف بهس برميدامت جتنا فخركرے كم به أن جرح وتعدیل کابیشامکارا بن فن می سب سے پہلی موضوی اور جامع کتاب ہے، جس کومؤلف نے

ای وجہسے اس کوففل اسبقیت کے ساتھ اساس حیثیت بھی حاصل ہے۔ امام بخاریؓ نے تاريخ كنام تين كتابي تاليف كى بين التاريخ الكبير، التاريخ الاوسط اور التاريخ الصغير الناملسب المم مقام"التاريخ الكبير" كوحاصل ب،اس لي كربيكاب ان دونول

سازے حروف میں امام بخاری نے صحابہ کرام کے تام کو (اگراس نام کے صحافی ہیں تو) مقدم رکھاہے،اس کے بعد ہی دوسرے راویوں کے نام لکھے ہیں، ہر حرف میں مشترک اساکے ذکر کرنے کے بعداس حرف کے آخریس مفردات (لیخی وہ راوی جس نام کاکوئی دوسراراوی نہو) اور مبہات کا تذکرہ "ومن افراد الناس" كزيرعنوان كياب-

چوں کہ کتاب بنیادی اعتبار سے حروف مجم پر مرتب ہے، اس کیے استفادہ قدرے آسان ہے، لیکن چوں کہ ترتیب میں صرف پہلے حرف کا اعتبار کیا گیاہے، لہذانام کی تلاش میں کھووت لگتاہے، كتاب كے آخر يا شروع ميں موجودہ فہرست سے مدولينے ميں مزيد مہولت سے مطلوب نام دستياب موسكتا ہے۔راوی کا نام جس حرف سے شروع ہوتا ہے، اس میں تلاش کرنے سے بسہولت مطلوب تک پہنچا جاسكتاہ۔

#### نوعيت تراجم

ترجمه میں عموماراوی کے نام ونسب، نسبت وکنیت کا ذکر کیا ہے، نیز اس کے مقام وز مانے کی تحدیدی بھی بھر پورکوشش کی گئی ہے جمعی بھی من وفات کا ذکر صراحت یا کسی واقعہ کی جانب اشارے

ای طرح سے راوی کے بعض شیوخ و تلافدہ کا بھی ذکر کیا ہے اور کہیں کہیں بطور مثال ایک یا ایک سےزائدروایت کامھی تذکرہ کیاہے،جن کی تعدادتقریا ہزارہے۔

اس كتاب مين عموماً تراجم متوسط بين، جب كه بين كبين بهت مختفر بهي موسحتے بين، بلكه بعض اوقات كوئى خاص معلومات نبيس رمتى -

### كلمات جرح وتعديل مين تورع

امام بخاری کے تقوی و پر میزگاری کااس کتاب کی تالیف پر بہت گہرااٹر پڑا ہے، ای لیے الفاظ جرح وتعديل كوبرك مخاط اندازيس استعال كياب، عموماً آب في معتل كلمون كا استعال كيا تصرموجود بالكن كتاب كطويل مونے كنوف ساس كاتذكره بيس كيا۔ (تاريخ بغداد) سطيم اورنوعيت

يركاب كتب جرح وتعديل كوعيت كاعتبار المكتب عامد مين شامل ميه اس ليركر امام بخاری نے اس میں ہر م کے راویوں کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ تقد ہول یاضعیف، صحالی ہول یا تابعی، جاز کے رہے والے ہوں یا عراق کے، اس کتاب میں مطبوعہ تنخہ کے تمبرات کے اعتبار سے کل باره يزار تين مويندره افراد كاتذكره بإياجاتا --

بطور تتر "كتاب الكني مجى تحرير فرمائى ہے، جس ميں ان راويوں كا ذكر ہے جواپى كنيت ے زیادہ معبور ہیں،اس میں تقریباً ایک ہزارافراد کا تذکرہ ہے۔

امام بخاری نے اس کتاب میں سب سے پہلےرسول پاک مان فلیکیم کا ذکر کیا ہے، آپ مان فلیکیم كاسم ياك كى مناسبت على مام كرواة كوما بقيدرواة يرمقدم كيا --

ال کے بعد پوری کتاب کوروف بھم (اب ت ث) کی ترتیب پرمرتب کیا ہے، اس کیے سب سے پہلے باب الف کاذکر ہے اس باب میں ان سارے راویوں کاذکر ہے، جن کا نام حرف" الف" سے شروع ہوتا ہے، ای میں کی خاص ترتیب و لحاظیمیں کیا گیا ہے ، یوں لگتا ہے کہ جن کے تام بکثرت استعال ہوتے ہیں،ان کومقدم کیا ہے اورجی نام میں بہت سے افرادمشرک ہیں ان کوایک باب کے ممن میں اکھاذ کرکردیا ہے،مثلاً ایراہیم میں وہ سازے راوی موجود ہوں سے جن کا نام ایراہیم ہے اور یاب اساعیل میں وہ راوی ملیں کے جن کا نام اساعیل ہے۔ پھران ناموں کو ان کے والد کے نام ک رتیب پرمرتب کیا ہے، لینی باب ابراہیم میں ان راویوں کا نام پہلے ملے گاجن کے والد کا نام حرف "الف" ہے شروع ہوتا ہے، ال کے بعد وہ ابراہیم تای راوی ہوں گےجن کے والد کا تام حرف"ب ے شروع ہوتا ہے۔وعلی ہذاالقیاس

#### مصادرالكتاب

ال كتاب مين امام بخاري في جمع مواد كے ليے ابنى ذاتى معلومات پراعمادكيا ہے، نيزانے اساتذہ اور ان کے واسطہ سے ان کے مشاکے کے اقوال سے بھی استدلال کیا ہے، مثلا ابن مبارک میں بن سعيد قطان ،عبدالرحن بن مهدى ، يحيى بن معين ، امام احد بن طنبل وغيره ،جس سے كتاب كى اہميت میں مزیداضافہ ہوگیاہے۔

#### خصوصى اصطلاح

بعض کلمات جرح وتعدیل جوآب نے اس کتاب میں استعال کیا ہے وہ عام محدثین کے استعال سے جدا ہیں، جن کی معرفت ضروری ہے، مثلاً جب آپ کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ "فيه نظر" تواس مراد "متروك" ليتي بيل قريب قريب يهى معامله "سكتواعنة كالجمي باور جب "منكر الحديث" كيت بين تواس كامطلب بيهوتا بكراوى سروايت كرنا جائز بين بكدوه

واكثر ضياء الرحمن فرماتے ہيں كدامام بخاري كول"فيه نظر" سے"متروك" بى مرادليمايد عام قاعده بين، اس طرح سے جب وہ"منكر الحديث" كہتے بين تواس سے بميشہ "لاتحل الرواية عنه" (متروک) بی مرادلینا درست نہیں ، بلکہ مطلب سے ہوتا ہے کہ بیراوی اس صورت متروک ہوتا ہے جب منفرد مو، اسى وجهد ي بعض راويول كوجس ير "منكر الحديث "كااطلاق كياب، اوران كوضعفايل نہیں ذکر کیا ہے۔ (دراسات فی الجرح والتعدیل)

اورجب كسى راوى يرلفظ "صدوق" كااطلاق كيائي، تواس مراد "ثقه" ليائي-

تاريخ كبير يرائمه كانفذاوراس كي حيثيت

ائمة جرح وتعديل كے مجھ عالى مرتبه وصاحب نفتر وبصيرت على نے امام بخاري كى كتاب تاريخ

ہے، جس سے داوی پر علم معلوم ہوجائے مثلاً جرح کے لیے آپ کہتے ہیں کہ فید نظر، سکتو اعدد اور تعدیل کے لیے نقد ، حسن الحدیث، آپ کاسب سے شدید کلمہ جوجرح کے لیے استعال کیا ہے وہ منکر العدیث کا کلمہ ہے۔

طافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ جو تھ امام بخاری کے کلام کوجر ک وتعدیل کے بارے میں غور ے دیکھے گاوہ خود بخور بخور بخور کے کا کہ امام بخاری نے کس طرح احتیاط سے کام لیا ہے، عموماً آپ نے سكتواعنه، فيدنظر، تركوه جيكمات كاستعال كياب، بهت كم كذاب ياوضاع كااطلاق كياب بكنه كذبه فلان، رماه فلان، رمى بالكذب كهدركام طاليا - (مقدمه فتح البارى)

## مسكوت عنه كالم

اس كتاب ميں بہت سے تراجم اليے بھی پائے جاتے ہیں جن میں آپ نے جرح وتعدیل كا تذكره بين كياب بلك سكوت اختياركياب، يجه علانے سكوت بخاري كوتعديل يرمحول كيا ب، خالال ك مین میں ہے،اس کیے کہ بعض بڑے بڑے ائمہ پرامام بخاری نے سکوت اختیار کیا ہے۔مثلاً امام ثافی ،امام احمد بن على التربن الثكاب وغيره جب كماس كر برخلاف كبيل كبيل مشهورضعفا يرجى سكوت اختیار کیا ہے جیے محد بن اشعث بن قیس کندی اور محد بن ابراہیم یشکری، اور کہیں کہیں ایسے لوگول پر سكوت اختياركيا بي العين من شبه مثلاً محرين قيل اسدى محرين قيل مى محرين كليب مدين-المام مرى نے عبدالكريم بن الى خارق كے ترجمه ميں الم بخارى كايدول تقل كيا ہے كه "من لم ابين فيه جرحافهو على الاحتمال "كميل في جن يرجرح كي وضاحت بين كي عنووه مل بين-(ليعنى تقداور غير تقددونول موسكتے بيں۔)

لبذابيكمنا يحيمنين كرجن راويول يرامام بخاري نيسكوت اختياركيا بدوه تفدين، بلكهاي راديون يرحم كيليد دومرون كاقوال كومعلوم كرنايزكا وران كحالات كى بنياد يرضح علم لكانا July 1 miles in the second of the second of

كتب عامه مين ام الكتب كى حيثيت حاصل ب، طالبان علوم نبوت كے ليے بيدا يك مرال قدر علمي تحفه اور بے مثال سرمایہ ہے۔

ال کے مؤلف نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے عصر تک کے راویوں کا تذکرہ بغیر کی خصوصیت کے کیا ہے، بنیادی طور پر بیکتاب امام بخاری کی کتاب "تاریخ کبیر" کی بھیل ہے چوں کہ امام بخاری کی کتاب این فی اسای کتاب ہے جس کوعلائے وقت نے جرت واستجاب ہے دیکھا، ليكن اس كتاب مين عموماً راويان حديث پرجرح وتعديل كاحكم نبيس تها، جوراويوں كراجم ميں سب سے اہم مقصدہوتا ہے۔

امام الوزرعداورامام الوحاتم في الحكى كومسوس كيااوراس كي عظمت كااعتراف كرتے ہوئے يہ سوچا کہ اس کتاب کوفی اعتبار سے ممل کردیا جائے ، انھوں نے بیدذ مہداری امام عبدالرحمن بن ابوحاتم کو سونپ دی، کماس کتاب کے راویوں کے بارے میں ہم لوگوں سے معلومات لے کراس کی تھیل کریں، اب ان كے سامنے بطور قدوہ امام بخاري كى كتاب تھى اور بحيثيت معلم امام ابوزرعداور امام ابوحاتم تھے، امام ابن الى حاتم ان سے سوالات كرتے اور بيدونوں ائمهرجال پرجرح وتعديل كا عم لگاتے جاتے تے، اگر کہیں غلطی تھی تواس کی اصلاح بھی فرماتے تھے اور مزیدرادیوں کا اضافہ بھی فرماتے رہے تھے۔ ابن عبروبيه وراق فرماتے ہيں كه "اعلم إن ابا زرعة ولما حاتم لما حمل اليهما هذا الكتاب قال هذا علم حسن لايستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا فاقعدا أبا محمد عيدالرحمن فسللهما عن رجل بعدرجل وزادا فيه ونقصا، ونسبه عبدالرحمن اليهما (تذكرة

جب امام ابوزرعدادر ابوطاتم كويدكتاب"التاريخ الكبير" ملى توانفول نے كما كريدايمام ب جم سے بے نیاز نہیں ہواجا سکتا اور ہارے لیے بیرمناسب بھی نہیں کہ (اس کی تھیل کے لیے) دوسرے سے جیس، چنال چان دونول نے ابو تھ کو بٹھا کر بیکام شروع کردیا، وہ فردا فردا ہرراوی کے كير يرنفذكيا باورآ پى لغزشوں كوجع كيا ب

واکثر سعدی المی کی تحقیق عصطابق سب سے پہلے سے کام ابوز رعدرازی نے ایک منفردتالیف میں کیا ہے، اس کے بعدامام ابوطائم رازی نے دوسری منفردتالیف میں کیا ہے، پھرامام ابن ابی طائم نے میں کیا ہے، اس کے بعدامام ابوطائم رازی نے دوسری منفردتالیف میں کیا ہے، پھرامام ابن ابی طائم نے ان دونوں ائمہ کی تالیف کو یکیا کر کے اور اپنی معلوط بت کے سہارے سے الگ تیسری تالیف کی ہے اور

الكواى تام موسوم كيام جس تام ما المازرعد في موسوم كيا تقا-

معد ہائی نے جن نصوص کا مہار لے کریہ ٹابت کیا ہے کہ ان تینوں ائمہ کی الگ الگ اسلیلے میں تصانیف ہیں بظاہر وہ نصوص معا پر دلالت سے قاصر ہیں، لیکن واقعہ جو بھی ہو تینوں نے الگ الگ تعنيف كرك لغز ثات كى رفت كى جويان لوكول في اثاره كرديا جوادرابن افي حاتم في جمع كيا جورس كاخلاصديد بي كروى كى تمن الم مخصيول في العظيم كتاب يرنفذكيا ب اورجو تاليف السلله ميل كي ب، ال كانام "بيان خطاء ابي عبدالله البخارى في تاريخه" ركها بال سيملى عرفت الم خطيب بغدادي في على عرب كاب كانام الحول في "الموضع لاوهام الجمع التفريق" رکھاہ، ان لغز شول کی تعدادای کتاب میں ای (۸۰) ہے، اس کتاب پرجونفتر وگرفت کی گئی ہے اس ين اكثروبيشتر معقول وجوبات كى بناير تا قابل قبول بين اورائى وسيع كتاب مين چند غلطيان ره جاناكتاب كى ايميت كو كم نيس كرتاب (تعارف المارئ الكبير ماخوذ ازجر ح وتعديل م م م تا الم بحذف)

(٣) الجرح والتعديل

Scanned by CamScanner

عبدالرحن ابن الي حاتم رازي (متونى ٢٢٥٥)

كابكام الكاموموع والح ب، انواع كتب جرح كاعتبار الا كتب عامر من شاركيا جاتا كن بيتاليف النيان عن التيالي الم اور متعدوستاويز كي حيثيت ركفتي ب،ات

نقل اقوال مين دفت كابيعالم تفاكر راوى كيسلسله بين أكركسي دوسر ما يتمى في سوال كياتو اس کی وضاحت کردی ہے، جس کا سوال انھوں نے نہیں کیا ہے، وہاں "سلات" کے بجائے "سنل "کا كلمداستعال كياب، چنال چهطاؤى بن كيسان كترجمه من بيجله ملاحظهرين كه "سلاناابامحمد فقلنا هذا الذي تقول سئل ابوزرعة ساله غيرك وانت تساله ؟ او ساله وانت لاتسمع ؟ فقال كلما اقول سئل ابوزرعه فانى قد سمعته منه الاانه ساله غيرى بحضرتى فلذلك لااقول سالته\_

امام ابن الی حاتم نے صرف اقوال ہی کے جمع کرنے پر اکتفانہیں کیا ہے، بلکہ ابنی رائے کا اظهار بھی کیا ہے اور غامض ومتعارض اقوال سے مجھے حکم کا استخراج کیا ہے مشکل اور تا در کلمات کی وضاحت مجى فرمادى ہے،جس كى وجهسے بيكتاب اس فن كى سبسے اہم اور جامع تصنيف بن كئ ہے،اس كيے فی اعتبارے میکتاب" تاریخ کبیر" پرفوقیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ دوسری حیثیت ہے بھی اس پر فوقیت حاصل ہے، وہ کتاب کا جامع مقدمہ ہے جو کمل ایک جلد پرمشتل ہے، جس میں علم جرح وتعدیل کے بیج وخم کو سلحھانے کی کوشش کی گئے ہے، سی مستم صدیث میں تمیز کی اہمیت ،معرفت رجال کی ضرورت، عدالت صحابة اورراويول كے طبقات كاذكر، نيزمشهورائمه كامبسوط ترجمه بھى موجود ہے۔

#### تنظيم وترتيب

ال كتاب من الخاره ہزار چاليس راجم بين، كتاب كى ترتيب تقريباً تاريخ كبير كى طرح ب جوروف بجم پر مرتب ہے، ہر حروف میں مختلف ابواب ہیں، تاریخ کبیر میں محدین کا ترجمہ سے الكاب من يراجم رف"ميم" من مذكورين، ال من جي ترتب من مرف رف اول كا اعتباركيا كياب،اس طرح سے وف الف سے شروع ہونے والے نام ابتدائى كتاب مل يكوائي، باب بارے میں والات کرتے تھے اور مید دونوں حفزات جواب ویتے تھے، ای طرح سے بچھ حذف واصافه می کیا، اس تالیف کوابو محدنے ان دونوں ائم کی جانب منسوب بھی کردیا۔ معادر كاب المسادر كاب

اس كتاب ميں اول وہلہ ميں تين بوے بڑے ائمہ وقت (امام بخاري، امام ابوزرعه، امام الوطائم جوا پی مثال آپ تھے) کے ملم کا نچورجمع ہوگیا،جواس کتاب کی عظمت کے لیے کافی ہے،مزید برآل امام ابن الى حاتم الى ير چار چار كائد لكاتے ہوئے چوٹی كے نقادول كى كرال قدرمعلومات كوجمع كركانتهائي جامع بناديا، فدكوره ائمه نقاد كےعلاوہ جن ناقدين كے اقوال سے اس كتاب كومزين كيا كيا ہےان میں امام شعبہ، عبداللہ بن مبارک، اوز اعی، یحی بن سعید قطان، سفیان توری، سفیان بن عید، حادين زيد على بن مدين ،عبدالرحن بن مهدى يحيى بن عين ، امام احمد بن على مال رحم الله تعالى قابل ذكر بين، احتياط كرمار اصول كواپناتے ہوئے ان ائمہ كے اقوال كوابئ سدك واسطرے نقل کیا ہے اور اس سلسلہ میں ایک ایک محدث کے کئی کئی شا گردوں سے معلومات اکشا کی عهد (مقدمة) على المناسلة المنا

اس طرح بيكتاب الميم ترين الل نفتر كاقوال كى جامع ، ايك حسين كلدسته اورمستندترين تصنيف بوكى جو بعد من آنے والول كوا ينامى جائى۔

المام مرئ في ال كتاب كواقوال المرك جع كرن كسلسله من ابن عظيم كتاب "تهذيب الكمال "ك ليام مرجع بنايا ب، فرمات بيلك "أن ماكان في هذاالكتاب من اقوال ائمة الجرح والتعديل ونحوذلك فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لابي محمد عبدالرحمن بن ابى حاتم الرازى بن الحافظ ومن كتاب\_ النع لين الى كتاب (تهذيب الكمال في اسماء الرجال) على المدر وتعديل كرجواتوال بين ال عن ساكثر وبيشتر امام ابوجر عبدالرحن بن ابوحام كاكتاب "النجر خوالتعديل" منقول بين . راوى اگراس كتاب مين موجود بيتوفورانل جائے گا۔

#### نوعيت تراجم

ترجمہ میں راوی کا نام، نسب ونسبت اور کنیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس طرح سے بعض شیوخ اور بعض تلافدہ کا بھی ذکر پایا جاتا ہے، کہیں کہیں راوی کی رحلات علمیہ یا دیگر صفات خلقیہ یا فلقیہ کا ذکر بھی کیا ہے، نیز راوی پر حکم صادر فر مایا ہے، عموماً تراجم متوسط اور کہیں کہیں بہت مختصر ہیں اور کہیں ایسا بھی ہے کہ کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔

### مسكوت عنهكاتكم

ال كتاب ميں بھى بہت سارے تراجم اليے ہيں جو تھم سے يسرخالى ہيں، جس كابظاہر مطلب ہر گز سے ہوتا ہے كہ ان ائمہ كواس راوى كے بارے ميں مكمل معلومات نہيں مل سكى ، اس سكوت كا يہ مطلب ہر گز نہيں ہوتا كہ بيراوى ابن الى حاتم كنزويك تقد ہے، جيسا كہ بعض علما كاخيال ہے ان كى ترويد كے ليے الم ابن الى حاتم كا بي فرمان كافى ہے كہ "انا قد ذكر نا اسامى مهملة عن الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء و جود الجرح والتعديل فيهم فندى ملحقوها بهم ان شاء الله \_ (الجرح والتعديل)

ہم نے پچھناموں کو جرح وتعدیل سے خالی ذکر کیا ہے تاکہ یہ کتاب ان تمام راویوں کو شامل موجائے جن سے علم مروی ہے اس امید پر ایسا کیا ہے کہ مکن ہے کہ جرح وتعدیل کا آئندہ پیتہ چل جائے توہم ان شاء اللہ اس کولکھ لیس گے۔

شخ عداب محودامش نے اس موضوع برتفصیلی گفتگوکرنے کے بعد خاتے میں جونتیجر پر کیا

الف میں سب سے پہلے" احد" کاذکر ہے، پھر جونام مشہور یا بکٹرت استعال ہوتے ہیں ان کاذکر ہے،

اس طرح سے ہر حرف میں مختف ذیلی ابواب پائے جاتے ہیں مثلاً باب ابراہیم، باب اساعیل، اس میں

جواسا مشترک ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے ان کورادی کے والد کے نام پر مرتب کردیا گیا ہے، مثلاً

ابراہیم نام کے بہت سارے دادی ہیں، اس میں سب سے پہلے وہ ابراہیم مذکور ہیں جن کے والد کا نام حرف "ب سے شروع ہوتا ہے۔

حرف الف سے شروع ہوتا ہے، پھروہ ابراہیم ہیں جن کے والد کا نام حرف "ب سے شروع ہوتا ہے۔

وعلی بذرالقیاس

جواسامشر کہیں ہیں بلکہ اس نام کاصرف ایک ہی راوی ہے یا غیر منسوب ہے توالیے راوی کو ہر حرف کے آخر میں "باب الافراد" کے تحت ذکر کیا ہے، ہرنام میں اگر اس نام کے کوئی صحابی ہیں توان کو ہر حرف کے آخر میں "باب الافراد" کے تحت ذکر کیا ہے، ہرنام میں اگر اس نام کے کوئی صحابی ہیں توان کومقدم کردیا گیا ہے، ای ترتیب پر یہ کتاب حرف" الف" سے "کی" تک مرتب ہے، آخری کتاب میں قدر سے توع کرتے ہوئے اور مفید تربنانے کے لیے پانچ الواب کاذکر خصوصیت سے کیا گیا ہے۔

ا۔ بہلاباب: ان راو یول کے لیے خاص ہے جوابن فلال سے مشہور ہیں۔

٢- دوسراباب: ان راويوں كے ليے خاص ہے جواخوفلال سے مشہور ہيں۔

سا۔ تیسراباب: ان راویوں کے لیے خاص ہے جو بہم ہیں۔

الى يوتقاباب: الناراديول كے ليے خاص بے جوكنيت سے مشہور ہیں۔

۵- یا بچوال باب: ان خواتین کے لیے خاص ہے جوکنیت سے مشہور ہیں۔

#### طريقة استفاده

ال طرح سنظم کیا گیا ہے، مطلوبدراوی کا ترجمہ جمن حرف سے استفادہ آسمان کرنے کے لیے اس کو بہت اچھی طرح منظم کیا گیا ہے، مطلوبدراوی کا ترجمہ جمن حرف سے شروع ہوتا ہے اس حرف میں اگر تلاش کیا جائے تو بہت جلال جائے گا، کتاب کی ہرجلد کے شروع یا آخر میں اس جلد کی فہرست بھی موجود ہے، اس سے مدد کی جائے تو مزید آسمانی ہوتی ہے، نیزاس کتاب کی ممل فہرست الگ سے بھی مطبوع ہے، اس کے ذریعہ بھی مطلوب

ہے وہ یہ ہے کہ "فمجرد سکوت ابن ابی حاتم والبخاری عن الراوی واخراج ابن حبان له فی فقاته لیس توثیقاله " یعنی ابن ابی حاتم ، امام بخاری کا مجروسکوت اختیار کرتا نیز ابن حبان کا اپنی کی بر شفاته لیس توثیقاله " یعنی ابن ابی حاتم ، امام بخاری کا مجروسکوت اختیار کرتا توثیق نہیں۔ (رواة الذین سکت عنهم ائمة الحرح والتعدیل)

#### خصوصى اصطلاح

ال كتاب كي المصطلحات إلى مثلاً جب ابن الجاحاتم بير مات بين كر" فلال مجهول" تو ان كا مقصد اس سے "جہالت حال" ہوتا ہے جب كہ عام محدثين كے يہال سيكلمة"جہالت عين" كے ليے استعال كيا جاتا ہے۔ (تعارف الجرح والتعديل ماخوذ از جرح وتعديل ص كام تا ٢٣٣

#### (٣) الضعفاء الكبير

تاليف : حافظ الوجعفر عقيلي (متوفى ٢٢٣٥)

میرکتاب آپ کی ان گرال قدرتصانیف میں ہے جس کوفنی اعتبار سے پہلی اور جامع کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کتاب میں جملہ عظم فیراویوں کا تذکرہ مصنف نے اپنے علم کے مطابق كياب، ال طرح ال من كذاب، منهم بالكذب، مجبول، ضعيف، نيز داعى بدعت راويول كالفصيلي تذكره پایاجاتا ہے،اس میں ان بعض راونوں کا بھی ذکرا گیاہے جو سیحین کے راوی ہیں، اور ان پر کلام کیا گیا ہے۔(مقدمہ عقل) 

اس كتاب وامام على نے حروف مجم پر مرتب كيا ہے، ليكن بير تيب متقد مين كے طرز پر ب

جس میں نام کے صرف پہلے حرف کا عتبار کیاجا تا تھا دوسرے حرف کا اعتبار نہیں کیاجا تا تھا۔

لہذا حرف الف سے شروع ہونے والے تمام راویوں کے نام اور ان کے حالات اس کتاب کے بالکل ابتدا میں ملیں گے، البتہ داخلی ترتیب میں ناموں میں نفتر یم وتاخیر پائی جاتی ہے، بکثرت استعال ہونے والے ناموں کو ابواب پر تقتیم کردیا گیاہے، مثلاً باب ابراہیم، باب اساعیل وغیرہ۔ حرف الف كے تم ہونے كے بعد حرف"ب" سے شروع ہونے والے راويوں كے نام اور حالات مذكور ہيں، ای طرح سے آخری حرف تک بیکتاب اس ترتیب پرمرتب ہے۔

اس کےراویوں کا نام تلاش کرنے میں کوئی دفت و پریشانی نہیں ہوتی، تلاش کے مل کومزید آسان بنانے کے لیے مطبوعہ جلدوں کے آخر میں ہرجلد کی فہرست منسلک کردی گئی ہے جس سے بہت مددملتی ہے۔

#### نوعيت تراجم

ترجمہ میں راوی کا نام ونسب اور کنیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعدراوی پر حکم لگانے کے ليے ائمه جرح وتعديل كے اقوال كوبطور استدلال ذكركيا كياہے، قابل قدر بات بيہ كدان محدثين ائمه كاقوال كوامام عقيلى نے ابنى سندسے ذكر كيا گيا ہے۔

جن على كے اقوال كواس كتاب مين بطور مصدر ذكر كيا گيا ہے ان ميں مشہور ائم فن عبدالرحمن بن مہدی، محیی بن معین ، احد بن عنبل ، امام بخاری حمهم الله علیه قابل ذکر ہیں ، بہت سے راویوں پر اپنا ذاتی فیصلہ بھی سنایا ہے جس کی دلیل ذکر کردی ہے۔

راوی کے ترجمہ میں ایک دوعد دغریب اور منکر حدیثوں کا ذکر بطور نمونہ کیا گیاہے، جس کی وجہ سے بیکتاب ضعیف اور موضوع حدیثوں کی معرفت کے لیے اہم مصدر بن گئ ہے۔ بعض تراجم مختراور بعض كثرت اخباركى بنايرمطول بهي بي-

خاص اصطلاح

ایک فاص بات ہے کہ اہام عقائ کاموتف جرح رجال کے بارے میں قدر ہے اس لیے برت ہے راویوں کو فیر مسلمہ اسباب جرح کی بنا پر انھوں نے ضعیف قرار و سے دیا ہے، اس لیے مذکور ،

راوی ان کے یہاں اگر چیضعیف مجھا جائے گالیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ضعیف ہو ، سیجھیں سے جورادی اس کتاب میں آگئے ہیں عموان کا حال یہی ہے ، پچھا لیے افراد کو جوفتہ خلق قرآن میں ابتلا و آزمائش سے بیخ کے لیے خلق قرآن کے قائل تھے یا جن کے یہاں کوئی بھی برعت یائی جاتی تھی خوادد ،

جرح کے لائق ہویانہ ہوئیش اس بنیاد پرضعیف قرار دیدیا ہے۔ (دراسات فی الجرح والتحدیل)

ای طرح ہے بعض راویوں کوتفرد کی بنیاد پر "لایتابع علیه "کہد کرضعیف قرار دے دیا ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہاں کتاب میں انھوں نے علی بن مدین جیسے امام فن کا تذکرہ کیا ہے۔

امام ذهبي كاتبره

ان کاجواب حافظ ذہبی نے بیکہ کردیا ہے کہ ہرتفرد قابل گرفت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ثقہ اور محقن کا تفرد محق کا تفرد محمد وق اور اس سے نیچے درجے کے راوی کا تفرد محربوتا ہے۔

ظلاصہ بیہ ہے کہ ان رواۃ کی دیگرائمہ کے اقوال کی روشیٰ میں مزید تحقیق کرلی جائے جن کے بارے میں "لایتا بع علیہ" کہا گیا ہے۔ (تعارف ماخوذاز جرح وتعدیل ص ۲ ساس تا ۲ س بحذف)

(۵)المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين

تالیف: ابن حبان بستی (متوفی ۱۹۵۳ میره)

تعارف ومشتملات

یہ کتاب امام ابو حاتم بن حبان بستی کی گراں قدد تالیف ہے جو کتب رجال کے فی ضعفا میں دومری اہم اور بنیادی کتاب ہے مؤلف کتاب نے اس کتاب کوامام بخاری کی تعقیم آھنیف تامن کے میں دومری اہم اور بنیادی کتاب ہے مؤلف کتاب کے اس کتاب بڑی طویل اور کتاب کے اس کے حالات کا تفصیلی ذکر تھا، چوں کہ سے کتاب بڑی طویل اور مفسل تھی اس کا حفظ کرنا مشکل تھا، اس لیے اس کو دو قسموں میں مختمر کر کے تقسیم کردیا تا کہ اس کا حفظ کرنا اور اس سے استفادہ آسان ہو پہلی تھم میں منوف القدماد یوں کو طبقات پر مرتب کیا۔ یہ کتاب الثقات کے تام سے شہور ہے، دومری تشم میں منعیف ماویوں کو کتاب ہے کتاب سیک کتاب السموروحین من المحدثین سے تام سے مشہور ہے، دومری تشم میں منعیف ماویوں کو کتا کیا ہے سیک کتاب "المعجروحین من المحدثین " کے نام سے مشہور ہے، جو "الثقات سے بعد تھ نیف کی گئی

کتاب کوایک طویل علمی مقدمہ سے شروع کیا ہے، جو ۹۱ مفات پر شمتل ہے ال مقدمہ سے شروع کیا ہے، جو ۹۱ مفات پر شمتل ہے ال مقدمہ سے شروری معلومات کا تذکرہ ہے، جس شی سنت رسول علی کی خواطت کی تذکرہ ہے، جس شی سنت رسول علی کی خواطت کی تاکید، کذب بیائی اور وضع حدیث پروعید، ضعفا اور مجروظین کی معرفت کی ضرورت برنوورد یا ہے اور برا ہین سلطعہ سے اس کو ثابت کیا ہے، اس کے بعد صحابہ اور ائمہ وین کی ان کوشٹوں کا ذکر کیا ہے جو شرع متین کی حفاظت کے لیے انھوں نے گئی، بحر مجروظین راویوں کو جس قسموں شی تفصیل کے جو شرع متین کی حفاظت کے لیے انھوں نے گئی، بحر مجروظین راویوں کو جس قسموں شی تفصیل کے ماتھ بیان کیا ہے، اس کے بعد ان ثقدر اویوں کا ذکر کیا ہے جن کی روایت قابل احتجاج تہیں ہوتی ، ان کی چرقسمیں بتائی ہیں۔

#### ترتيب

اس طویل علمی مقدمہ کے بعد اصل کتاب کوروف تیجی پر مرتب کیا ہے، لیکن اس ترتیب میں متقد مین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حرف ٹانی کا اعتبار نہیں کیا ، بلکہ ہر حرف سے شروع ہونے والے ناموں کواس کے باب میں ذکر کردیا ہے، لہذا راویوں کا تام تلاش کرنے میں اس ناحیہ سے آسانی ضرور ہوتی ہے، کہ ایک حرف سے شروع ہونے والے نام اکھامل جاتے ہیں لیکن تقذیم وتا خیر کی بنا پر ناموں ہوتی ہے، کہ ایک حرف سے شروع ہونے والے نام اکھامل جاتے ہیں لیکن تقذیم وتا خیر کی بنا پر ناموں

کیوں کہلوگوں کواس کامکلف نہیں بنایا گیاہے، کہوہ نامعلوم اور مخفی چیزوں کی جستجو کریں۔ ابن حجر کا تنصرہ

حافظ ابن جُرِ فرماتے ہیں کہ ابن حبان کا یہ مذہب کہ رادی اگر مجہول عین نہ ہوتو عادل سمجھا جائے گا، یہاں تک کے جرح کے بارے میں اس کا پنة لگ جائے ، عجیب نقط نظر ہے، جمہوراس کے خلاف ہیں، ایسالگتا ہے کہ الن کے یہاں جہالت عین ایک شخص کی روایت سے ختم ہوجاتی ہے، یہی خلاف ہیں، ایسالگتا ہے کہ الن کے یہاں جہالت عین ایک شخص کی روایت سے ختم ہوجاتی ہے، یہی مذھب ان کے شخ ابن خزیمہ کا بھی ہے حالاں کہ دوسروں کے یہاں وہ مجہول ہوتا ہے، کیوں کہ جہالت حال باتی رہتی ہے۔ (لسان المیز ان، تعارف ما خوذ از جرح وتعدیل ازص ۲ سے سے ۳ سے متازف ما خوذ از جرح وتعدیل ازص ۲ سے سے ۲ سے سے دف

#### (٢) الكامل في ضعفاء الرجال

تاليف: حافظ ابن عدى (متوفى ١٥٥ سره)

یے کتاب ضعفائے رجال میں سب سے اہم اور جامع کتاب ہے، علمائے جرح وتعدیل نے اس کتاب کوا پنی تالیف کے لیے مرجع بنایا ہے اور راویوں کے بارے میں آپ کے اقوال کو بطور فیصل تسلیم کیا ہے، خاص طور پرامام ذہبی نے اپنی نا در تالیف" میزان الاعتدال" کے لیے اس کتاب کو بنیا و بنایا ہے، دیگر علمائے جرح وتعدیل نے بھی اس کتاب کو بڑی اہمیت دی ہے۔

#### مشتملات

امام ابن عدی نے اس کتاب کوایک گرال قدر علمی مقدمہ سے شروع کیا ہے، جو (ا / ۲۷ س)
پرختم ہوتا ہے، اس مقدمہ میں کذب بیانی کی نضیحت ، حدیث رسول علیہ میں دروغ گوئی پروعیداور
سزا، بعض صحابہ کی قلت روایت کے اسباب، کتابت حدیث کا جواز اور عدم جواز کا معاملہ، کاذبین کی
تشمیں ، ائمہ جرح و تعدیل کے تراجم کاذکر (صحابہ سے لیکرمؤلف کے ذمانہ تک جواس مقدمہ کاسب سے
اہم جزء ہے) اس کے بعد غیر ثقات سے روایت کرنے کا نقصان ، صالحین سے خفلت اور دروغ گوئی کا

کی اش میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، تلاش کے کمل کو آسان بنانے کے لیے ہرجلد کے آخر میں فہرست لگادی گئی، جو کتاب کی ترتیب پر مرتب ہے، اس سے قدرے آسانی ہوجاتی ہے، اس کو مزید آسان بنانے کے لیے تیسری جلد کے آخر میں پوری کتاب کی وقتی فہرست حروف بھی پر مرتب کردی گئی ہے۔

بنانے کے لیے تیسری جلد کے آخر میں پوری کتاب کی وقتی فہرست حروف بھی پر مرتب کردی گئی ہے۔

حرف "الف" کے بعد حرف" ب کو مذکورہ ترتیب پر مرتب کیا ہے اس طرح سے یہ کتاب حرف" الف" کے بعد حرف "ب کو مذکورہ ترتیب پر مرتب کیا ہے۔

حرف" الف" سے" ی" تک مرتب ہے، نامول کے تم ہونے کے بعد کنیت کا ذکر کیا ہے۔

کتاب میں پہلانام ابان بن الی عیاش کا ہے اور آخری نام البیع بن طلحہ کا ہے پہلی کنیت ابو بر بن عبداللہ اور آخری کنیت ابوطیب حربی کی ہے، اس طرح اس کتاب میں تقریبا (۱۲۷۸) راویوں کا ترجمہ پایاجا تا ہے۔

#### نوعيت تراجم

ترجمہ میں راویوں کے نام ونسب، نسبت اور کنیت کاذکر کیا ہے عمواً راوی کے بعض اسا تذہ
شاگردوں کا بھی ذکر کیا ہے، ہرراوی پر مختلف کلمات کے ذریعہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، بعض ائمہ
فن کے اقوال سے بھی استدلال کیا ہے، جن کو بذریعہ سندنقل کیا ہے، راوی کے سبب ضعف کو بھی بنادیا
ہے اور بطور مثال کچھ منکر روایتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے اس کتاب میں احادیث موضوعہ اور ضعیفہ ک
آچھی خاصی تعداد ہے، اس میں سے تقریباً ساری روایتوں کو ابن الجوزی نے "الموضوعات الکبری"
میں جمع کیا ہے، اس کتاب کے تراجم عموماً، متوسط ہیں اور میہ کتاب اپنے موضوع کی سابقہ کتاب
میں جمع کیا ہے، اس کتاب کے تراجم عموماً، متوسط ہیں اور میہ کتاب اپنے موضوع کی سابقہ کتاب
"الضعفاء الکبیر للعقیلی" سے کافی مثابہت رکھتی ہے۔

# خصوص اصطلاح - الساء السا

جرح وتعدیل کے سلسلہ میں امام ابوطائم بن حبان کا خصوصی نقطہ نظر ہے جو عام محدثین سے مختلف ہے ان کا بیزیا ہے کہ جس راوی کے بارہے میں کوئی جرح معلوم نہ ہوتو وہ عاول سمجھا جائے گا،

صدوراورآخریں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے علم حاصل کیا جاسکتا ہے اور جن سے حاصل نہیں کیا حاسکتا۔

اس کے بعداصل کتاب شروع ہوتی ہے، اس کتاب میں ان تمام راویوں کا تذکرہ ہے جن پر
کسی طرح کلام کیا گیا ہے، خواہ وہ قادح ہویا غیرقادح ، ای وجہ سے بہت سے انکمہ اور تیجیین کے رجال کا
تذکرہ بھی اس میں یا یا جاتا ہے۔

اس کی وجہ بیہ کہ مؤلف نے جملہ مشکلم فیر داویوں کے جمع کرنے کا قصد کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بیالتزام کرنا پڑا کہ اس میں ہر مخص کا تذکرہ کیا جائے، جس پر کسی کا بھی کلام ہو، اس وجہ سے بہت سے راویوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کتاب میں ذکر کرنے کا مقصد ان پرعیب لگانائیں ہے۔

المام وجى فرماتے بيں ؛ يذكر فى الكامل كل من تكلم فيه بادنى شي ولوكان من رجال الصحيحين لكنه ينتصر له اذا امكن ، ويروى فى الترجمة حديثا او احاديث مما استنكر للرجل ، وهو منصف فى الرجال بحسب اجتهاده (سير اعلام النبلاء)

#### ترتيب

کتاب کوروف بھی پرمرتب کیا گیاہ، اس کی ترتیب بھی اس مرحلہ کی سابقہ دونوں کتابوں کی طرح ہے، یعنی صرف پہلے حرف کا اعتبار کیا گیاہ، دوسرے کا نہیں، لہذا ہرحرف سے شروع ہونے والے نام اکٹھا با سانی دستیاب ہو سکتے ہیں، البتہ تقدیم و تا خیر کی وجہ سے بچھ و تت لگ سکتا ہے، کتاب سے استفادہ کو مزید آسان بتانے کے لیے ہر جلد کے آخر میں فہرست مرتب کردی گئی ہے، جس سے بہت مدولتی ہے۔

توعيت تراجم

تراجم میں حسب ونسب پر زیادہ زورنہیں دیا گیاہے، بلکہ راوی کے نام مع ولدیت بعض مشائخ اورنسبت پراکتفا کیاہے تاریخ وفات کو بھی بہت کم ذکر کیاہے۔

ہرراوی کے بارے میں اپناواضی فیصلہ سنادیا ہے جوعمو ماہر ترجمہ کے آخر میں ہے، اس فیصلے کا انتخاب مستکلم فیدراوی کی روایتوں کی چھان بین کے بعد کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے فیصلے عموماً معتدل بیں۔

علیائے نقاد کے اقوال سے بھی استفادہ کیا ہے، ان اقوال کو اپنی سند کے واسطہ سے ذکر کیا ہے، یہ جواس مرحلہ کی کتابوں کی اہم خصوصیت ہے۔

ہرراوی کے ترجمہ میں بطور مثال ایک یا چند ضعیف روایتوں کا بھی ذکر کیا ہے کثر ت اخبار کی وجہ سے بعض تراجم طویل ہوگئے ہیں اور ای بنا پر اس کتاب میں ضعف اور منظر روایتول کا بہت بڑا ذخیرہ جع ہوگیا ہے، جوایک اہم مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناموں کے تتم ہونے کے بعد آخر میں ان راویوں کا ذکر کیا ہے جوکنیت سے مشہور ہیں۔

#### علما كى نگاه ميں

اہل علم نے اس کتاب کو بہت پند کیا ہے، جمزہ بن یوسف ہمی نے جب امام دار قطی ہے یہ درخواست کی کون ضعفا میں کوئی کتاب تصنیف کردیں تو انھوں نے فرما یا کہ کیا تمہارے پاس ابن عدی کی کتاب نہیں ہے؟ امام ہمی نے کہا جی ہاں موجود ہے، امام دار قطی نے فرما یا کہ بس و جناب کافی ہے کتاب کافی ہے اس پراضافہ کی گئی انٹن نہیں۔ (تاریخ جرجان)

الم طلی نے فرمایا ہے کہ ضعفائے رجال میں ابن عدی کی جو تالیف ہے اس طرح کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ (مقدمہ کامل محی سامرائی)

دوسری تراب بیل را تعدیده مان مورد در الکامل اس فن کی سب سے زیادہ جامع اور تظیم امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن عدی کی کتاب "الکامل "اس فن کی سب سے زیادہ جامع اور تظیم کتاب ہے۔ (میزان الاعتدال)

الم كن فرماتے إلى كر "وكتابه الكامل طابق اسمه معناه ووافق لفظه فحواه من عينه انتجع المنتجعون وبشهادته حكم الحاكمون "ابن عدى كى كماب "الكامل "اسم باسمى ہے،اك انتجع المنتجعون وبشهادته حكم الحاكمون "ابن عدى كى كماب "الكامل "اسم باسمى ہے،اك كافاظ كلام كين مطابق بين اى چشم لے لوگوں فے فاكده حاصل كيا ہے اور انحين كى شہادت سے فيصله كيا ہے۔ (طبقات الثافعيد الكبرى)

#### ذ يول واختصار

ابن رومیة نے "الحافل فی تکملة الکامل "اور ابن طاہر نے "تکملة الکامل" كے نام سے كتاب پر ذیل تحریر كیا ہے، نیز ابن ایک دمیاطی نے اس کو مختفر كیا ہے، جو كتاب كى اہمیت پر غماز ہے۔ (تعارف ماخوذ از جرح وتعدیل مسم ۱۲۳۳)

Bay - Many - -

Wastin Town

#### (2) معرفة الثقات

تاليف: حافظ بلى (متوفى ز ١٢١هـ)

#### مشتملات

میکتاب فنی اعتبارے رجال ثقات پر پہلی کتاب ہے، جس میں ضمنا کچے ضعفا کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، اس کتاب کوامام کیل نے بدست خودتحریر نہیں کیا تھا بلکہ سوالات وجوابات کا یہ مجموعہ ہے، اس وجہ سے یہ کتاب غیر مرتب ہے۔

#### نام تاب المانية الماني

ال و "معرفة الثقات "كانام دياب، نيز كل كتاب "تاريخ الثقات "اور "الثقات "كنام عودوم

چونکہ امل کتاب غیر مرتب تھی لیکن فنی امتبارے بری اہمیت کی حال تھی، اس لیے اس کی افادیت اور اہمیت کے چیش اظرمتاخرین کے دومتاز علائے دین نے اس کو تروف بھم پر مرتب کیا ہے، تاکہ استفادہ آسمان ، و، سب سے پہلے امام تی الدین بکی (متوفی بات ہے کہ اور امام فور الدین بی (متوفی بات ہے کہ اور امام فور الدین بی (متوفی بات ہے کہ اور امام فور الدین بی (متوفی بات ہے کہ اور امام فور الدین بی (متوفی بات ہے) نے جافظ مراتی کہ نے پر مرتب کیا ہے۔

جناب ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب بہتوی حفظہ اللہ نے آئیس دونوں تر سیمیوں کو حافظ ابن تجرکی کتاب " تہذیب المتہذیب سے مزیدا ضافہ کے ساتھ تحقیق کیا ہے جودوجلدوں میں مطبوع ہے، اسل کتاب کا بچھ ہی حصہ موجود ہے، بقیہ مفقود ہے اس لیے بھی تر تیب اسل کے قائم مقام ہے۔

جناب ڈاکٹرعبرالمعطی نے امام بھی کی تناب کی دوسری ترتیب جس کوامام بیٹمی نے مرتب کیا فقا" تہذیب التہذیب" سے کچوا ضافہ کے ساتھ تحقیق کر کے ایک جلد میں شائع کیا ہے، جس کو" تاریخ الثقات کے نام سے موسوم کیا ہے۔

ان تر میروں میں امام بیکی گی تر تیب زیادہ مفید اور جامع ہے، اس لیے کہ انھوں نے اسل کتاب میں سے بچھ حذف نبیں کیا ہے، نیز انھوں نے اس کتاب پر علمی مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ چول کہ ڈاکٹر عبد العلیم صاحب نے بی اور بیٹی دونوں کی تر تعیوں کوسامنے رکھا ہے اس وجہ سے ان کی تحقیق زیادہ مفید ہے۔

#### نوعیت تراجم

ستاب کے اکثر و بیشتر تراجم مختصر ہیں، جن میں راوی کا نام ونسب مختصرا ذکر کر کے علم انگا و یا عمیا

#### خاص اصطلاح

امام بخل نے بعض ایسے کلمات جرح وتعدیل کا استعال کیا ہے جودیگر نقاد سے مختلف ہے، بنا بریں ان پرتسابل ببندی کا حکم لگایا گیا ہے، مثلاً انھوں نے کلمہ "ثقة "کااستعال بھی بھی ایسے راویوں پر كرديا بجو "صدوق" ياان سے كمتر درجه كے لائق بين، اى طرح "لابلس به" كااطلاق اليے لوكوں يرجى كرديا ہے جو "ضعيف" ہيں نيز كلمه "ضعيف" كااطلاق اليے لوگول پر كرديا ہے جو "متروك" ہیں۔سب سے اہم بات میے کہ "مجھول راویوں کی بھی انھوں نے توثیق کردی ہے۔ شيخ معلمي فرماتے ہيں ؛ امام بلى علامه ابن حبان مے جاہيل كى توثيق ميں بہت مشابہ ہيں۔

اگر چدا ہے اس منہ کو انھوں نے ہر جگہ استعال نہیں کیا، پھر بھی کہیں کہیں اس کا استعال ضرور ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب میہیں ہوتا ہے کہ آپ کی توثیق غیر معتبر ہے، یا کتاب کی کوئی علمی قیمت نہیں ہے،آپ امام فن اور صاحب نفز وبصیرت ہیں، ہرایک کا اپنا پنا مجھے اور طریقہ ہوتا ہے، جودوسرے ہے مختلف ہوتا ہے، چوں کہ آپ پرورع وتقوی غالب تھا، اس کیے شدید کلمات کے استعال سے آپ نے پر میز کیا ہے، جس میں کھھا ختلاف رائے کا بھی دخل ہوسکتا ہے۔ (تعارف ماخوذ از جرح وتعدیل ص (roztrro

#### (٨) الثقات

تاليف:علامه ابن حبان (متوفى: ١٩٥٣)

میں ایک تا در علمی شاہکار ہے اور اس کی ہے جوابی فن کی سب ے علم کتاب ہے۔

اس كوحافظ ابن حبان نے امام بخارى كى طويل كتاب "التاريخ الكبير" سے مختركيا ہے، اك

ے،دادی کے صحابی یا تا بعی ہونے کی بھی وضاحت کردی ہے۔ کہیں کہیں راوی سے بچوں اور بھائیوں کا بھی ذکر پایا جاتا ہے، اسی طرح سے راوی کے

ندہب،کاروبار، نیزعلمی خصوصیت کا بھی ذکر کیا گیاہے، کہیں کہیں اخبار و حکایات کا تذکرہ بھی ملتاہے۔

معادركاب عمومان كتاب ميں راويوں پر اپني ذاتي معلومات كى بنياد پر فيصله كيا سيا ہے، كہيں كہيں دوسرے تاقدین کے اقوال سے بھی استدلال کیاہے، جن میں عبداللد بن مبارک، ابن الی ذئب، ابن مهدى، ابن عين، امام شعبه اورمؤلف كتاب كوالدعبد التدقابل ذكر بيل-

بيكتاب ابن جكدانتائي اجم ومفير بحس كى اجميت كا اندازه اس سے لگايا جاسكتا ہے كه علا کے جم غفرنے اس سے استفادہ کیا ہے۔ امام بلی کے بعد جن لوگوں نے اس فن میں کتابیں لکھی ہیں انھوں نے ان کے فیصلہ کو تبول کیا ہے اور اپنی تالیفات میں ان کے اقوال کو بطور استدلال ذکر کیا ہے۔ ابوالعباس اندى راوى كماب فرماتے ہيں كہ؛ ميں في مصر ميں بعض ائمة حديث سے يہ كہتے ہوئے سنا کہ مبتدی طالب علم کوسب سے پہلے میہ کتاب پڑھنی چاہیے،علم حدیث کی ایک بڑی جماعت نے جھے سے اس کو پڑھا ہے اور جس تخف نے بھی اس کتاب کو دیکھااس نے اس کوفل کرلیا یا پڑھا یا

ای اہمیت کے پیش نظرعالم نے اس کومرتب کیا ہے، اس کی ترتیب کے منظرعام پر آجانے سے استفاده انتهائی آسان موگیاہے،جس راوی کا نام معلوم کرنا مو پہلے بیمعلوم کرلیں اس کا نام کس حرف ے شروع ہوتا ہے پھرجی جگہ ترتیب میں اس کانام آسکتا ہے وہاں تلاش کرنے سے وہ فورا مل جائے

میں صرف انہیں داویوں کاذکر کیا گیاہے، جن کی خبرین قابل قبول ہوتی ہیں، لہذا ہروہ داوی جس کا تذکرہ اس كتاب مين آگيا ہے مواز كم وہ قابل احتجاج ہے، مؤلف نے اس كى جانب يوں اشارہ كيا ہے۔ ولا اذكر في هذا الكتاب الأول الاالثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبره اذا تعرى خبره عن خصال

نیزاس میں ان راویوں کا بھی ذکر ہے جو دوسروں کے یہاں اگرچہضعیف ہیں لیکن ان كے يہاں ولائل كى بنياد پرقابل قبول ہيں۔وہ فرماتے ہيں كه ؟"انمااذ كر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض ائمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندى منهم انهم ثقات بالدلائل النيرة ادخلناه في هذاالكتاب، ومن صح عندى انه ضعيف لم اذكره في هذاالكتاب

بنیادی طور پریکاب طبقات پرمرتب ہے،جس میں کل چارطبقات کے گئے ہیں۔

- (۱) طبقة صحابة
  - (٢) طبقه تابعين
  - (٣) طبقهُ تبع تابعين
  - (١١) طبقة تالع تبع تابعين

پر برطبقه کو حروف مجم پر مرتب کیا گیاہے، تا کہ استفادہ میں آسانی ہو، البتداس ترتیب میں صرف حرف اول كاخيال كيا گيا ہے، اس ليے ہر حق سے شروع ہونے والے تراجم يكوال جاتے ہيں، لیکن چوں کہ حف میں داخلی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اس لیے کسی نام کی تلاش کے لیے بھی بھی ال حرف كے جملہ راجم پرنظر دالى پرسكتى ہے، ہر وف كے خرميں ال خواتين كا تذكرہ ہے، جن كانام ال حف سے شروع ہوتا ہے، ال طرح سے ایک طبقہ کے کمل ہونے کے بعد دوسرے طبقہ کو فذکورہ ترتیب پرمرتب کیا ہے، اس طرح میرکتاب طبقات اور حروف دونوں پرمرتب ہے۔

مرطقه کے آخر میں اس طبقہ کے ان راویوں کا ذکر ہے جوکنیت سے مشہور ہیں طبقہ اولی (طبقہ صحابہ) میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے احادیث مروی ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ کومقدم کیا گیا ہے، مؤلف كتاب اس كى جانب اشاره كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه؛ "انا ذاكرون اسماء الصحابة ونقصدمنهم من روى عنهم الاخبار ونقصدفي ذكرهولاء المعجم من اسمائهم لتكون اسهل

اس كتاب كى ابتداسيرت نبوى سے كى كئى ہے، اس كے بعد خلفائے راشدين اور ديگر خلفاكا ذكر (١٣٣٥) تك كياب، پرعشره مبشرة كاذكر باس كے بعدكتاب طبقات پرمرتب ب-

#### طريقة استفاده

لہذا کتاب سے استفادہ آسان ہے، اس کومزید آسان بنانے کے لیے امام بیٹی نے پوری كتاب كوحروف مجم برمرتب كردياب-

ال كتاب كى ايك جديد فهرست "اتمام الانعام" كنام سے تيار كى كئى ہے، جوالدارالسلفيہ مبئ سے طبع ہو کرمنظر عام پرآ گئ ہے، لہذااس کتاب کے سہارے استفادہ انتہائی مہل ہو گیا ہے۔

مترجمهم راویوں کا نام ونسب،نسبت وکنیت،مشہور اساتذہ وتلامذہ کا ذکر کیا گیاہے، بھی بھی سن وفات اورمقام وفات بھی بتایا گیاہے، تراجم عموماً مخترتین چارسطر پرمشتل ہوتے ہیں، بھی بھی اس ہے کم یازیادہ ہوتے ہیں،جس کی وجہ مؤلف نے بیر بتائی ہے کہ تا کہ جواس کتاب کو حفظ کرنا چاہتے ہوں

صحابة كرام كالحي تراجم مين خصوصيت كساتهدية كركياب كدان كاتعلق كس شهرس تقااوران كى روايتيس سمقام برزياده مشهور موسي -

> خصوصى اصطلاح The and seed and the seed of the will " in the seed of the

اس لیے باحث کو جاہیے کردہ ابن حبان کی کی رادی کی توثیق کرنے کی وجہ سے یا ابن حبان کے ابن حبان کے ابن کا بیان کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی مزید تحقیق کے لئے اس کے ابنی کتاب الثقات میں ذکر کردیے سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ اس رادی کی مزید تحقیق کے لئے اس رادی کے متعلق دیکر مالائے جرح وتعدیل کے اتوال کو تلاش کرے۔

امام ابن حبان کے متشدداور متسائل ہونے کے بارے میں حقیقت جو بھی ہو یہ کتاب فن ثقات کی نادر ترین تفنیف ہے، چول کہ فن جرح وتعدیل انتہائی نازک وحساس علم ہے اس لیے اس میں راویوں کے پر کھنے کامعیار مختلف ہونا ناگزیر ہے۔

علانے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیااورا ستفادہ کیا بن جرح وتعدیل کی ہرکتاب بیل آپ کے اتوال بطورات دلال موجود ہیں، جواس کی اہمیت پردال ہیں۔

(٩) تهذيب الكمال في اسماء الرجال

تالیف: ابوالحجاج بوسف بن عبدالرحمن دشقی حافظ مزی (م:۲۲م) کتب ستر کے مادیوں کے حالات ذکر کرنے میں "الکمال " سے بعد تهذیب الکمال

دوسرے نمبر کی تصنیف ہے، جے کتب ستہ کے علاوہ کتب ستہ کے مؤلفین کی دیگر ہ ایفات میں موجود روسرے نمبر کی تصنیف ہے، جے کتب ستہ کے علاوہ کتب ستہ کے مؤلفین کی دیگر ہ ایفات میں موجود راویوں کے حالات بیان کرنے میں شرف اولیت بھی حاصل ہے۔

سام مزی کاوہ مایہ نازعلمی شاہ کارے جس کی جس قدر تعراف کی جائے کم ہے، کتب ستہ کے راویوں کے تعارف بیں اس کتاب کو امام اور اصل کا درجہ حاصل ہے۔ امام مزی نے اس تالیف کے ذریعہ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس نے است اسلامیہ کی جبین پر چار چاند لگادیا ہے۔ امہات کتب حدیث (صحاح ستہ) جن پر اسلام کا دارو مدار ہے ان کے داویوں کے جنی بر حقیقت حالات کوجس فنی مہارت ، ترتیب بدلی اورخوش اسلوبی ہے تھے کیا گیا ہے اس کی نظیم نیس ملتی۔

#### وجه تاليف وتسميه

جباہام مزیؒ نے اہام مقدی کی کتاب "الکمال فی اسماء الرجال "کامطالعہ کیا توائی بل بڑی کی اور نقص محموں کیا نیز کچو فلطیاں و فامیاں بھی نظر آئیں، چٹال چوافتوں نے اس کتاب کی سیمیں بڑی کی اور نقص محموں کیا نیز الحقایا اور الی عظیم الثان جامع تصنیف تیار کی کہ دونوں کتابوں میں کیت محکیل ، تہذیب اور تھی کا بیڑا الحقایا اور این نفسہ ایک منفرد کتاب بن گئی، ای وجہ بہت سے ماائل وجہ سے بہت سے عالی کتاب کو الکمال کا اختصار تسلیم نہیں کرتے بلکہ اسے ایک مستقل تصنیف مانے ہیں۔ حقیقت جو بھی بوالم مزی نے انتہائی محنت و مشقت ، عرق ریزی و جگر سوزی کرکے کتب ستہ اور اصحاب کتب ستہ کی دیگر مؤلفات کے راویوں کا جو تن امت کے ذمہ تھا اس کو اوا کردیا اور ایک طویل مدت کے بعدا س کو کھل کیا۔ کتاب کی بحد نظر بنانی مصودہ کی تبییض کرنے اور آخری شکل دیے میں تقریبا آٹھ سال کا وقفہ میں کتاب کا نام "نہذیب الکمال فی اسماء الرجال" رکھا۔ (برائے تفصیل مقدمہ تبذیب الکمال فی اسماء الرجال" رکھا۔ (برائے تفصیل مقدمہ تبذیب الکمال دیثار موادہ مو

اضافىكام

### دوسرى قصل

ان راویوں کے بیان میں جوقبیلہ، شہر، گاؤں یاصنعت وحرفت کی جانب منسوب اور مشہور ہیں جيسے اوز اعی ،شافعی وغيره

### تيسري فصل

ان راویوں کے بیان میں جولقب وغیرہ سے مشہور ہیں جیسے اعرج ،اعمش ، غندروغیرہ -

### چومی قصل

ان راویوں کے بیان میں جن سے روایات مبہم طور سے وارد ہے، صراحت کے ساتھ نام موجود بیں۔ان میں جن کا نام معلوم ہوسکا ہے ان کی وضاحت کر دی ہے، اٹھیں ناموں کی ترتیب پر اس كومرتب كيائ

### تر تنيب وسطيم

بنیادی طور سے بیکتاب "الکمال" کی ترتیب پر مرتب ہے، البتدای کتاب میں صحابہ وصحابیات کودیگرراویوں سے جدا کر کے الگ الگ فصل میں ذکر کیا تھا۔ اس ترتیب کوامام مزی نے بدل دیا۔ صحابہ کرام کو تم الرجال میں اس جگہذ کر کیا ہے جہاں وہ ترتیب میں مناسبت رکھتے تھے، ای طرح صحابیات کوشم النساء میں جہاں ان کانام ترتیب میں پڑتاتھاؤ کرکیاہے۔

جس کی وجدامام مزی نے بیر بتائی ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحافی نے دوسرے سے روایت کیاہے، جن لوگوں کواس کی معرفت نہیں ہے وہ دوسر مصحالی کوتا بعی سمجھ بیٹھتے ہیں اور تا بعی کی فہرست میں ان کو تلاش کرتے ہیں چروہ دریافت نہیں کریاتے اور بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی تابعی مرسل روایت بیان کرتا ہے تو دیکھنے والا ان کو صحابی سمجھ بیٹھتا ہے اور صحابہ کی فہرست میں تلاش کرتا

اس کتاب میں امام مری نے جواضافی کام کیا ہے وہ سے۔

(۱) كتبسته كرجال ميں بے جن كانام اور ترجمه امام مقدى نے فوت ہو گيا تھا (جن كى تعدادتقريا ستره سودین) ان کوتر برکیا۔ البتہ کچھا لیے رواۃ جو کتب ستہ کے بیل تصے غلط بھی کی وجہ سے "الکمال" ميں ان كاتر جمدورج مو كيا تفاان كوحذف كرويا۔

(٢) علامه مقدى في صرف كتب ستر مين موجود راويول كے حالات قلم بند كئے تھے، امام مزى نے اصحاب كتب ستركي ديكرمؤلفات كراويول كالجعى ذكركيااوران كحالات قلم بندكئي

(٣) بعض اليےرواة كااضافه كياجوكتب سته ياان كے مؤلفين كى ديگر كتابول كےراوى نہيں تھے،كيكن كتبسة كرواة كے بم نام تھے، تاكرونوں ميں تميزكى جاسكے ايسے راويوں كے نام پرلفظ" تميز"

(١٩) اكثروبيشترتراجم مين معلومات كالضافه كياب، جس مين صاحب ترجمه كاساتذه، تلامذه اوران كے بارے میں علمائے جرح وتعدیل كے اقوال ، تاریخ بیدائش ووفات كا اضافه كيا۔

(۵) بعض راویوں کے ترجمہ میں ان کے واسطے سے واروشدہ حدیثوں میں سے بطور مثال ایک ووحديثون كوعالى سندس ذكركيا بـ

(٢) كتاب كي ترميل چارفسلول كالضافه كياب، جوانتهائي مفيدونع بخش ہيں، جن سے راويوں كى تلاش میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ William Deliver and the second of the second

ان راولول کے بیان میں جوابے باپ، دادا، مال اور چپاوغیرہ کی جانب منسوب ہیں اور ای ے معروف بھی ہیں ایسے داویوں کو ہر قصل میں حروف مجم پر مرتب کردیا ہے جیسے ابن جریج ، ابن شہاب،

ے،جب بینام ایک رتب پرآجانے اس فدشہ کا مکان بیس روجا تا اورجب آوی ان کر جر کو دیکھتاہے تو وہاں سی بیت اور تا بیت معلوم بوجاتی ہے۔ (تہذیب الکمال، جرح وتعدیل) میکھتاہے تو وہاں سی بیت اور تا بیت معلوم بوجاتی ہے۔ (تہذیب الکمال، جرح وتعدیل)

پوری کآب ابتدا ہے کر انتہا کی حروف تھی پر بڑی دفت کے ساتھ مرتب کی گئی ہے،
جس پی رادی کے نام اس کے آباء واجداد نیز نسبت وغیرہ پس بھی اس ترتیب کو کھوظار کھا گیاہے مرف
حرف الف پی ان راویوں کو مقدم کر دیا ہے جن کا نام "احمد" ہے اور حرف میم پس ان لوگوں کو مقدم کر دیا
ہے جن کا نام "محمد" ہے۔ جو رادی نسبت ہے مشہور ہیں یا اصل نام کے علاوہ کی اور چیزے مشہور ہیں و
ان کے ناموں کو دونوں جگہوں پر ذکر کر دیا ہے البتہ ترجمہ ایک جگہ ذکر کیا ہے اور دومری جگہ اس کا حوالہ
دے دیا ہے اس لئے کی بھی نام کے حلاق کرنے بھی کوئی دفت نہیں ہوتی ہے بلکہ انتہائی مہولت اور
مرعت کے ساتھ مطلوب نام دستیاب ہوجاتا ہے۔

#### مثتملات

خطیداور تمبید کلمات کے بعد "الکمال" کا تعارف اور اک پر تجمرہ کیا ہے، چر" تہذیب الکمال کا ذکر ہے، جس جی اس کی وجہ تالیف، ترخیب، اضافی عمل اور دموز کا ذکر کیا ہے۔ پجر علم جر حل وقعد یل کے بارے میں علما کے خیالات اور اان کے اقوال کا ذکر، اس کے بعد کتب ستہ کے بارے میں علما کے اقوال بیان کے جی ۔ پجر اصل کتاب کو بیرت نبوی می تی ہے ہے جرام کی کتاب کو بیرت نبوی می تی ہے گئے ہے جم دول کا سلسلہ مامول کی ترخیب پر شروع ہوتا ہے، پیسللہ آخرے کچھ پہلے ختم ہوتا ہے، پجر کند تراج دول کا سلسلہ مامول کی ترخیب پر شروع ہوتا ہے، بیسللہ آخرے کچھ پہلے ختم ہوتا ہے، پجر کنیت کا ذکر ہے اس کے بعد جواروں اضافی فعلوں کا ذکر ہے، مردوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد خوا تین راویات کو ای ترخیب پر ذکر کیا ہے۔

# الفيت 17.

جرداوی کے ترجمہ میں اس کے عمل نام ونسب اور نسبت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے

جمل اساتذہ اور شاگردوں کا ذکر ہے، جن کو حروف بچم پر مرتب کردیا ہے۔ ان شی راویوں کے نام کے ساتھ رموز لگادیے ہیں، جس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ صاحب ترجمہ سے کتب ستہ کے راویوں میں ساتھ رموز لگادیے ہیں، جس سے بائی جاتی ہے۔ اساتذہ اور شاگردوں کے ذکر کے بعد خلائے جرت وتعدیل کے اتوال ذکر کئے ہیں، اس کے بعد پجے دیگر احوال واخبار وصفات کا حسب موقع ذکر کیا ہے، پھر راوی کی تاریخ وفات کی نشان دبی کی گئے ہے، بہت سے راویوں کے تراجم کے آخر میں ابنی عالی سند کے ذریعہ ایک آدھ حدیث ذکر کیا ہے۔

#### رموز

ہرراوی کے نام کے او پر پچھ وف لکھے ہوئے ہیں، بیدایک طرح کدرموز ہیں، جن سے بید معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ راوی کی روایت کتب ستہ اور اس کے ملحقات میں سے کس کتاب میں پاڑا جاتی ہے، ان رموز کی جملہ تعداد ۲۷ ہے۔جومندرجہ ویل ہے۔

(۱)ع - الجماعة كالخفف ، جس راوى يربيا شاره ، اس كى روايت كتبسته من يائى جاتى ب-

- (۲) المر بداربعه كامخفف م، ال سے اشاره سنن اربعه كى جانب مے۔
  - (٣) خ \_ صحیح بخاری
  - (۱) خت۔ صحیح بخاری میں معلق روایت
    - (۵) بخ\_الادبالمفرد
    - (٢)عخ\_خلق افعال العباد
    - (2) ز \_جزءالقراءة خلف الامام
      - (٨) ي\_جزءرفع اليدين
      - (٩)م-صحيحمسلم
    - (١٠) مق\_مقدمهصحيحمسلم

مندرجة ويل بين-

(١) الجرح والتعديل - ائن الي عاتم (م: ٣٢٧)

(٢) الكامل في ضعفاء الرجال - ابن عدى (م: ٣١٥)

(m) تاریخ بغداد خطیب بغدادی (م: ۲۲۳)

(١١) تاريخ دمشق - ابن عماكر (م: ٥٤١) (تهذيب الكمال)

### كتاب علما كى نگاه ميں

علائے امت نے اس کتاب کے بارے بین اپنے خیالات کا ظہار کیا ہے۔جس میں سے چند سے

علامه صفدی فرماتے ہے کہ اس کتاب نے سابقہ کتابوں پر گہن لگادیا اس کے حصول کے لئے لوگوں نے دوردراز کاسفرکیا۔

امام بحي قرمات بكر صنف تهذيب الكمال المجمع على انه لم يصنف مثله يعنى علماكا اس بات پراتفاق ہے کہ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب تصنیف نہیں کی گئے ہے۔

علامه مغلطا فی فرماتے ہیں کہ بیکتاب عظیم فائدہ، کثرت منفعت سے بھر پورہے، اس فن میں جواخراعی ترتیب دی ہے اور جوطریقہ اختیار کیا ہے ، سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی ، بیرکتاب فقہا ومحدثین کے درمیان فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ (مقدمہ بشارعوادمعروف تہذیب الکمال اروم، جرح وتعديل) for 1) it come and the land by the the ite

مركزتوجه

74 = deten (1 : 175) يهي وجه ہے كه بيركتاب اپني عظمت، قدرومنزلت وافاديت كي وجه ہے مؤلف كے زمانه بى میں ہر چہار جانب مشہور ہو چکی تھی اور بعد میں آنے والے محدثین وعلما کی توجہ کا مرکز بنی رہی ، چنال چہ

- (۱۱)د سنن ابوداود
- (١٢) مدر كتاب المراسيل لأبي داود
- (۱۳) قدر كتاب الردعلى اهل القدر الأبي داود

Total Maria Recording

aller that was the

المالية المالية

现于10月间上沙型为10月分别。

a place with the

no plant deligate in the

JOHN STEWNSTER CONTRACTOR

1)3-1200

つらっきから

(2) 3-18 similaring.

(1) 五年一十年,日本了

リー、自由とこうしい

一一一一一一一

- (١١) عد الناسخ والمنسوخ لأبي داود
  - (١٥) صد فضائل الانصار لأبي داود
- (١٦) كد\_مستدمالكبنانس لأبي داود
  - (١١)ف كتاب التفرد لأبي داود
    - (١٨) ل المسائل لأبي داود
      - (۱۹) ت\_سنن ترمذي
      - (۲۰) تم\_شمائل ترمذى
      - (۲۱)س\_سنننسائي
  - (٢٢) سي ـ عمل اليوم والليلة للنسائي
- (٢٣) عس\_مسندعلى بن ابى طالب للنسائى
  - (۲۳) كن\_مسندمالك بن انس للنسائي
- (٢٥) ص\_خصائل على بن ابى طالب للنسائى
  - (۲۲) ق رسنن ابن ماجه
  - (٢٤) فق كتاب التفسير (تهذيب الكمال)

#### مصادرمؤلف

اس كتاب مين مؤلف نے بے شارمصادر ومراجع سے استفادہ كيا ہے، عموى طور سے اس فن میں تصنیف شدہ سابقہ کتابیں آپ کے مصاور ہیں، لیکن خصوصی طور سے چار کتابوں کو بنیاد بنایا ہے جو

کے علانے اس کی تہذیب و نقیع کی تو بچھ نے اس کو مخفر کیا تو بچھ نے اس کی تحمیل کی جن اور گوں نے اس کی تہذیب کی ان میں امام ذہ بی ما فظ ابن جر" قابل ذکر ہیں۔ امام ذہ بی کی تصنیف کا نام " تذہیب کی تہذیب کی ان میں امام ذہ بی تصنیف کا نام " تذہیب التہذیب " ہے جس کا تذکرہ ان شاء اللہ آئندہ التہذیب " ہے جس کا تذکرہ ان شاء اللہ آئندہ آئے گا۔

جن لوگوں نے اس کا اختصار کیا ہے، ان میں امام ذہبی کی کتاب "الکاشف لمن له روایة فی الکتب السنه" کافی مشہور ہے، ان کے علاوہ رافع سلامی، ابوالعباس اندرشی، ابن بردس بعلی نے بھی اس کا اختصار کیا ہے۔

جن حضرات نے دوسری کتابول کے راویوں کا اضافہ کرکے اس کی تکمیل کی ہے، ان میں حافظ علاء الدین مخلطائی اور ابن ملقن کی "اکسال تھذیب الکسال" قابل ذکرہے، ان کے علاوہ علامہ میں شر، امام عراتی اور علامہ میوطئ نے بھی اس پرا کمالات تحریر کئے ہیں۔

یہ کتاب ڈاکٹر بشار موادم مروف حفظہ اللہ تعالی کی گرال قدر تحقیق ہے ۳۵ جلدوں میں مطبوع مورمنظر عام برآ بھی ہے، جس پر محقق کا ایک نفیس علمی مقدمہ بھی ہے، قابل ذکر بات بیہ کہ محقق نے اس میں بہت سے ایسے داویوں کا اضافہ بھی کیا ہے، جواس کتاب میں موجود دراویوں کے ہم نام ہے، یہ انسانہ تمیز کے طور پر حاشیہ میں کیا گیا ہے۔

سنت نیوی مان المجینی سے تعلق رکھنے والے علما وطلبا کے لئے بیران قدر علمی سرمایی عظیم تحفداور تعت بہاہے۔

> (+ ۱) الكاشف في معرفة من لهرواية في الكتب الستة تاليف: عافظ زمي (م: ۲۰۱۸)

حافظ ذبي في الساس المام مرى كالباب تهذيب الكمال من فتقركيا ب كتاب كنام

ہی ہے موضوع واضح ہے، لینی اس کتاب میں صرف اٹھی راویوں کا تذکرہ ہے، جن کی روایتیں کتب ستہ میں پائی جاتی ہیں۔ میں پائی جاتی، اصحاب کتب ستہ کی دیگر کتابوں کے راویوں کو، نیز ان راویوں کو جفیں تمیز کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر امام مزگ نے ذکر کیا تھا، ان کو حافظ ذہبی نے حذف کر دیا۔

ترتیب و تظیم اور رموز اصل کے ماند ہیں، تراجم کافی مخضر ہیں، عموماً سطر دوسطر سے زیادہ ہیں، اس کتاب کے بارے میں حافظ ابن جر فرماتے ہیں کہ انما هی کالعنوان تنشوق النفوس الی الاطلاع علی ماوراءہ (تھذیب التھذیب: ۱۸۵۱)

(١١) ذيل الكاشف

تاليف: ابوزرعراتي (م: ٢٢٨)

امام ذبی کی کتاب "الکاشف" پراس کی اہمیت کے پیش نظر ابوزر عراتی نے ذیل "ذیل الکاشف" کے نام سے تحریر کیا ہے، اس کتاب میں امام عراقی نے ان راویوں کا ذکر کیا ہے جومؤلفین کتب سنہ کی دیگر کتابوں کے راوی شخے، جن کو امام ذبی نے الکاشف سے حذف کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ مساتھ مسندا حمد بن حنبل اور ذیا دات عبداللہ کے راویوں کا اضافہ کیا ہے۔ (ذیل الکاشف ص ۲۹) الکاشف اور ذیل دونوں تحقق ومطبوع ہیں ، الکاشف میں ۵۸۰ کے اور ذیل الکاشف میں ۱۵۸ کے اور ذیل الکاشف میں ۱۵۸ کے اور ذیل الکاشف میں ۱۹۸ کا در ذیل الکاشف میں ۱۹۸ کا در ذیل الکاشف میں ۱۹۸ کا در دیل دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کی دیل دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کو دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کو دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کیا دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کی دونوں کھوڑ کو کو کی دونوں کھوڑ کی دونوں کو دونوں کھوڑ کی دونوں کو دونو

(۷) تهذیب التهذیب

تاليف رحافظ ابن جرعسقلاني (م١٥٢)

کتب سنہ کے رجال کی خدمت کرنے والی کتابوں کی ایک نہایت اہم اور معتبر کڑی تہذیب العہدیب بعنی تہذیب تہذیب الکمال فی اساء الرجال ہے۔

#### تعارف

اس کتاب کے مؤلف حافظ ابن حجر عسقلائی ہیں، بنیادی طور سے بید کتاب جیسا کہ نام سے واضح ہے، امام مزی کی کتاب تہذیب الکمال ہے متعلق ہے، اس میں مذکورہ کتاب کومہذب اور مخقر کیا واضح ہے، امام مزی کی کتاب تہذیب الکمال ہے متعلق ہے، اس میں مذکورہ کتاب کتب تر سی ہے، اس لیحے اس میں ان تمام راویوں کا تذکرہ ہے، جو کتب ستہ کے راوی ہیں، نیز اصحاب کتب تر کی ہے دیگر تالیفات کے رواۃ بھی ہیں، آئ طرح ان کے ہم نام راویوں کو بھی برقر اردکھا ہے، جن کو امام مزی نے بطور تمیز ذکر کیا تھا۔

عافظ ابن جرائی با کمال شخصیت، ان کے تحری و تثبت نیز فیصلوں پر بعد میں آنے والوں نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے، اس لئے یہ کتاب علما کے یہاں بے حدمقبول ومعتمد ہے۔ علمانے کتب ستہ کے راویوں کتاب علمانے ساتہ نے ساتہ نہ یہ التہذیب "اور " تقریب التہذیب "اور " تقریب التہذیب " یوں کتاب وں " تہذیب التہذیب " اور " تقریب التہذیب " پری زیادہ اعتماد کمیا ہے۔

ریکاب تبذیب الکمال کے مقابلہ میں مخضر اور جامع ہے، اس کئے کہ اس میں راو ہوں کے تعلق سے صرف ضروری معلومات ہی جمع کی گئے ہے، نیز تراجم رجال کا اصل مقصد جرح وتعدیل کی معرفت ہوتی ہے، جواس کتاب میں ویگر کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔

#### وداخفار المان الما

عافظ ابن جُرِّ نے اس کتاب کے مہذب و مختر کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عموا الوگ طویل کتابوں سے گھیراتے ہیں اوران سے استفادہ کرنے میں کا بلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ (چول کہ امام مزگ کی کتاب انتہائی مفید ہونے کے باوجود کا فی طویل تھی ) لہذا الوگ امام ذہبی کی کتاب "الکاشف" کی کتاب انتہائی مفید ہونے کے باوجود کا فی طویل تھی ) لہذا الوگ امام ذہبی کی کتاب "الکاشف" کی کتاب الکاشف" کی مفرورت تھی ، اس معلومات بالکل نہ مونے کے برابر تھی ، اس میں اضافہ کی ضرورت تھی ، اس لئے میں نے سوچا کہ اس کتاب کو مناسب ہونے کے برابر تھی ، اس کتاب کو مناسب

طریقتے مخفر کردیاجائے جومفیر ہو۔ (تہذیب التہذیب: ۱/۵۷، جرح وتعدیل)

#### اختصارى عمل

امام مزيّ نے اپني كتاب تهذيب الكمال كے مقدمه ميں تين فصليل قائم كي تقى-

- (١) شروط الائمة الستة (٢) الحث على الرواية من الثقات (٣) السيرة النبوية والبرسلة
- (۲) امام مزیؒ نے جن احادیث کوابنی اسناد عالیہ کے واسطے سے ذکر کیا عدان کو بالجملہ مع سندومتن کے عندف کر دیا۔ عندف کردیا۔
  - (٣) وهسارے اختلافات جن کاتعلق راوی کی تاریخ وفات سے تھاان کو بھی حذف کردیا۔
  - (سم) ای طرح ان واقعات واخبار کو جھی حذف کردیا جن کاتعلق جرح وتعدیل سے نہ تھا۔
- (۵) امام مزیؒ نے ہرراوی کے جملہ اساتذہ و تلا مذہ کوذکرکرنے کی کوشش کی تھی، حافظ ابن ججرؒ نے ان سب کو حذف کردیا جوشہوریا قریبی تقصرف ان کو باقی رکھا، جس کی وجہ یہ بتائی کہ راویوں کے اساتذہ و تلا مذہ کا حصر کرنا ناممکن ہے، اس طرح یہ کتاب مخضر ہوکر تہذیب الکمال کے بہ نسبت ایک تہائی رہ گئ

# اضافی علی استان اس

حافظ ابن جرّ نے اس کتاب میں کچھا ہم اضافی کام کیا ہے وہ بیبیں۔

- (۱) بعض راویوں کا اضافہ کیا جو کتاب کی شرط پر تھے، لیکن امام مزیؒ سے فوت ہو گئے تھے۔
- (۲) بعض ایسے راویوں کا اضافہ کیا جوان کتب کے راویوں کے ہم نام تھے، یہ اضافہ اس لئے کیا تاکہ دونوں میں فرق کیا جاسکے۔ اس لئے ان کے نام پر رمز کے بجائے لفظ تمیز لکھ دیا ہے۔

(٣) الكمال في اساء الرجال عران راويون كوجن كى روايت امام مزى كوكتب سته مين نبيل مل سكى تقى، انھوں نے ان کوحذف کردیا تھا، حافظ ابن جرائے ان راویوں کوجھی اس کتاب میں شامل کرلیا کیوں کہ اخمال کے طور پرذکرکردینافا کدہ سے خالی اور حذف کے مقابلہ میں باقی رکھنا بہتر ہے۔ (٣) سب سے اہم اضافہ ائمہ نفذ کے اقوال کا ہے، جوجرح وتعدیل سے متعلق ہیں، اس طرح کہ اضافه کی جہاں گنجائش تھی اس کورجمہ کے بالکل آخر میں ذکر کیا ہے اور لفظ "قلت" سے اس کی ابتدا کی ہے۔لہذاراوی کے ترجمہ میں جہال لفظ" قلت" آیا ہے،اس کے بعد کی معلومات حافظ ابن جرائے زيادات بي-

#### ترتيب ورموز

بركتاب بھی ابنی اصل یعنی تهذیب الکمال کی طرح نہایت بی دقیق ترتیب پرحروف بھی کے اعتبارے مرتب ہے، صرف حرف الف میں "احدین "اور حرف میم میں "محدین" کومقدم کیا گیاہے، تاموں کے بعد کنیت سے مشہور راویوں کا ذکر ہے، پھر دیگر چارفعلوں میں منقسم راویوں کا ذکر ہے۔ جیسے كة تبذيب الكمال مي ب، آخر مي خواتين كا تذكره اى دين رتيب سے كيا گيا ہے، لهذا كتاب سے استفادہ بہت بی آسان ہے اور ساری کتاب ایک فہرست جیسی ہے، دونوں کتابوں کی ترتیب میں كونى فرق نبيل ہے، سوائے اس كے كم التہذيب التهذيب ميں راوى كے مشائح و تلامذہ كوشهرت اور قربت كى بنياد پرمرتب كيا كيا ہے۔ اس كتاب ميں وه سارے دموزاى طرح برقر ارد كھے كتے ہيں ،جس طرح تهذیب الکمال میں ہیں۔

معادر اس كتاب كے وى مصاور ہيں جوتہذيب الكمال كے مصاور ہيں ، البتداضافي معلومات كے كے جومصادرخصوص طور سے استعال كے كئے ہيں ان ميں علامہ مغلطائى كى تاليف "اكمال تهذيب

الكمال" ب،اس مؤلف نے بھر پوراستفادہ كيا باوراخصار مين عموماً اى كتاب كاطريقة استعال كياب، نيزامام ذمبي كاكتاب "تذهيب التهذيب" يهي مفيد معلومات كونتخب كياب-مؤلف كتاب نے اپنى كتاب كى افاديت بيان كرتے ہوئے فرمايا ہے كه فرض يجيح كماس كتاب ميں پھیجیس ہے تو بھی كم از كم مناسب تجم میں دوكتابوں (مزى كى تہذیب الكمال اورمغلطا فئ كى اكمال تهذيب الكمال) كالمجموعه ضرور ب اور بي بهي بهت بامقصد عمل ب- (تهذيب التهذيب (4./1

### ۱۳۱) تقریب التهذیب

تاليف: حافظ ابن جرعسقلاني (م١٥٢)

#### تعارف اوروجه تاليف

كتب ستداوراس كے ملحقات كے راويوں كى معلومات كے لئے بيا يك مختفر، جامع ترين اور انتهائی مفید کتاب ہے۔جو بقامت کہتر بقیمت بہتر کی مصداق ہے۔ اس کتاب کو حافظ ابن جر" نے تہذیب التہذیب کے بعد تصنیف کیا ہے، تہذیب التہذیب جس میں تہذیب الکمال کو مختراور مہذب کیا گیا تھا مختصر ہونے کے باوجود بھی کافی طویل تھی، (جو فی الحال بارہ جلدوں میں مطبوع ہے) ال لئے چھے بین علم نے ان سے بدرخواست کی کہاس کتاب کو بھی مخترکردیا جائے تو بہتر ہوگا، چنال چہ مجھ پس و پیش کے بعد انھوں نے اس کے اختصار کا بیڑا اٹھایا اور ایسے زالے ڈھنگ سے تیار کیا جس کی تظیر میں معمولی سے وقت میں چند کلمات کے ذریعہ داوی کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوجاتی ہے، یہ کتاب این الب میں انہائی مشہور اور متداول ہوئی، علمانے اس پر بھر پوراعماد کیا، جس كوتفصيل وتحقيق كى ضرورت موتى ہے، وى دوسرى كتابول كى مراجعت كرتا ہے ورنداى كوكافى سجھتا

ترتيب

یہ کتاب ہوبہوا پی اصل تہذیب التہذیب کی طرح حروف بچم پر مرتب ہے۔ آخر میں کئیت
اور دیگر چارفصلیں اس میں بھی ای طرح ہیں، البتہ خواتین کے باب میں مبہمات کا اضافہ کیا گیا ہے جو
تہذیب التہذیب میں نہیں ہے، ان مبہم خواتین کی ترتیب ان سے روایت کرنے والوں کے نام پر مرتب
ہے۔

ابمخولي

اس کتاب کی سب ہے ہم خوبی ہے ہے کہ اس میں ہرراوی کی شخصیت اوراس کے بارے میں وارد شدہ اقوال کا بغائر مطالعہ کر کے ایک جامع فیصلہ تیار کیا گیا ہے، جس میں جرح وتعدیل کے جوبارہ مرتبے ہیں، ان کوسا منے رکھ کرراوی کے لئے جومناسب کلمہ ومرتبہ ہوتا تھا، اس پر حکم لگا دیا گیا ہے، مثلاً ثقہ، ثبت، ثقہ، صدوق، لاباس بہ مقبول مضعف وغیرہ راوی کے بارے میں خاص طور سے متضا دا توال کا یہی جامع خلاصہ وفیصلہ اس کتاب کے مقبول ومتداول ہونے کا سب سے اہم سبب ہے، اس لئے کہ راویوں کے حالات معلوم کرنے کا سب سے اہم مقصد یہی ہے۔

كيفيت

اس کتاب میں عموما تراجم ایک یا دوسطر میں کممل ہوگئے ہیں جس میں راوی اور اس کے باپ داوا کے نام کے ساتھ ساتھ اس کی مشہور نسبت، کنیت، لقب وغیرہ کا ذکر آگیا ہے، مشکل اور متثابہ نام کا حروف کے ذریعہ ضبط کرویا گیا ہے، راویوں کے اسما تذہ و تلا غذہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی جگہ ان کو طبقات پر تقییم کیا گیا ہے اور جوراوی جس طبقہ کا ہے اس کا ذکر اس کے ترجہ میں کردیا گیا ہے۔ انھیں طبقات کے ذریعہ راوی کی تاریخ وفات کی تعیین بھی کی گئی ہے، ان طبقات کا سمجھنا اس کتاب میں تاریخ وفات کی تعیین کے لئے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تاریخ وفات سمجھنا ممکن نہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہان بارہ طبقات کونقریب المتہذیب سے بعینظل کردیا جائے۔

يبلاطقه: صحابة كرام المتلاف مراتب

دوسراطبقه : كبارتا بعين، جن من مخضر مين بحى شامل بين، مثلًا ابن المسيب ـ

تيسراطقه: تابعين كامتوسط طبقه جيه حسن بقرى ابن سيرين-

چوتھاطقہ: تابعین کے متوسط طقہ ہے قریب ترطقہ جن کی زیادہ ترروایش کبار تابعین

ے ہیں، جیسے زہری، قادہ (لینی تابعین کے متوسط اور طبقہ صغری کے درمیان کا طبقہ)۔

یانچوال طبقہ: تابعین کا طبقہ صغری، جنھوں نے ایک دو صحابہ کودیکھا، کیکن صحابہ ہے۔ ہائ ثابت نہیں جیسے اعمش ۔ ثابت نہیں جیسے اعمش ۔

چھٹاطقہ: تابعین کاوہ طبقہ جوطبقہ خامسہ کا ہم عصر تھالیکن کی صحابی کوبیں دیکھاجسے ابن

Ez.

ساتوال طبقه: كباراتباع تابعين جيسامام مالك ،سفيان تؤري وغيره

أ محوال طبقه : اتباع تا بعين كاطبقه وسطى جيس سفيان بن عيينة ابن علية \_

نوال طبقه : اتباع تابعين كاطبقه صغرى جيسے يزيد بن ہارون ، امام شافعی ، ابوداؤد طيالى ۔

دسوال طبقہ :وہ بڑے بڑے اہل علم جنھوں نے تبع تا بعین سے روایت کیا ہے، کیکن تا بعین "

سے ملاقات نہیں ہوئی جیسے امام احد بن صنبل (یعنی تابع اتباع تابعین کا پہلاطقہ)

بارہواں طبقہ: تبع تابعین روایت کرنے والاطبقہ صغری جیسے امام ترفدی ،ان میں اصحاب کتب ستہ کے وہ مشائخ بھی شامل ہیں جن کی وفات متا خرہے۔

بذر بعه طبقات وفات كي تعيين

#### موز

راوی کے ترجمہ میں وہ سارے رموز ای طرح موجود ہیں جس طرح اس کی اصل تہذیب التہذیب اور اصل الاصل تہذیب الکمال میں موجود ہیں اگر کسی راوی پریہ علامت نہیں ہے، تو اس کا مطلب میہ ہے کہ ترجمہ یا توگذر چکا یا آئندہ آئے گا، عموماً اس طرح کے تراجم کنیت اور اس کے بعد کی فصلوں میں یائے جاتے ہیں۔ انتہی

(اب يهال سے باره مراتب تك كتاب "حديث اور فهم حديث "ص٠٥ ٣٠ تاليف: مفتى عبدالله صاحب معروفي (استاذ شعبة مخصص في الحديث دارالعلوم ديوبند) سے قبل كياجا تا ہے۔)

یہ کتاب تمام کتب اساء الرجال میں استفادہ کے لحاظ ہے آسان ترین ہے، سب سے زیادہ مہیا اور عام ہے، روات کی ثقابت وضعف کے اعتبار سے درجہ بندی میں سب کتب سے پختہ ترین اور جامع ترین ہے بلکہ کتب ستہ اور ان کے ملحقات کے رجال کے تعلق سے اس کی حیثیت سیکڑوں کتب رجال وفنون حدیث سے کثیدہ کئے ہوئے عطر کی ہے، اس لئے کتب ستہ کے رجال کی تحقیق کے لئے اس کتاب کومعیار بنایا جارہا ہے۔

وکتورولیدعائی نے تقریب میں حافظ کی جانب سے صادر کئے گئے احکام جرح وتعدیل اوران کے مراتب کابڑی بار کی سے مطالعہ کیا ہے، اور مختلف پہلوؤں سے پر کھ کراس نتیجہ پر پہونچ کہ حافظ نے بچ چ بڑی بار کی اور زرف بین سے کام لیتے ہوئے رواۃ کے متعلق مبسوط اور منتشر مواد کو انتہا کی لطیف انداز میں سمیلئے کی کوشش کی ہے، اگر صحیح معنوں میں حافظ کے لائح عمل اور باریکیوں کو ہضم کر لیا جائے تو بے شک میا کہ جدکی کتاب دیگر مطولات سے بے نیاز کردینے والی ہے۔ ولید عائی کے الفاظ ملاحظ فرمائیں۔

وهكذانرى ان التقريب هو خلاصة ما توصل اليه ابن حجر من احكام على رواة الكتب الستة وما الحق بها وعصارة فكر متواصل البحث والدراسة والتحقيق والتحرير مدة زادت على

(۱) اگررادی پہلے یادوسرے طبقہ کا ہوگا تواس کی من وفات ایک سوہجری سے پہلے کی ہوگی۔ (۲) اگر تیسرے طبقہ سے لے کرآٹھویں طبقہ کے آخر تک کا ہے تواس کی من وفات ایک سوہجری کے بعد ہوگی۔ بعد ہوگی۔

(۳) اوراگرنویں طبقہ ہے لے کربار ہویں کے آخرتک کا ہے تواس کی من وفات دوسو کے بعد ہوگی،اگر کہیں اس کے برخلاف ہے تواس کی وضاحت کردی گئی ہے۔

#### مزيدوضاحت

مثال کے طور پراس کتاب کے سب سے پہلے راوی "احمد بن ابراہیم" ہیں ان کا ترجمہ کتاب میں اس کتاب میں اس کتاب میں اس طرح ہے۔ احمد بن ابراھیم بن خالد الموصلی ابو علی نزیل بغداد صدوق من العاشرة مات سنة ست و ثلاثین درفق

احدین ابراہیم بن خالد جواصلاً موصل کے رہنے والے تھے، لیکن بغداد کو اپناوطن بنایا، یہ راوی صدوق ہیں یعنی پر کمراتب تعدیل کے چوتھ درجہ کے راوی ہیں جن کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، ان کا تعلق دسویں طبقہ کے ہاں کا انتقال من ۲ سھ میں ہوا ہے لیعنی چوں کہ بید دسویں طبقہ کے ہیں اس لئے ان کی وفات می دوسو جمری کے بعد کی ہے۔ لہذا میں ۲ سھ پر دوسو کا اضافہ کریں، اس طرح سے ان کی وفات میں ہوئی ہے۔ درفق یعنی پیسن آبودا وُرُ اور ابن ماجہ کی کتاب التفیر کے راوی ہیں۔

فلاصة كلام بيہ كم راوى كے ترجمه ميں جو تاریخ وفات موجود ہے اگر وہ راوى پہلے يا دوسرے طبقه كا ہے تواس كى تاریخ میں كی تم كا ضافہ نه ہوگا وہى اس كى تاریخ وفات ہوگى، ليكن اگر تئيرے سے لے كرا تھويں طبقہ تك كا ہے تو تاریخ وفات میں مذكور عدد پر ایک سوكا اضافہ كردیا جائے گا اورا گرنویں سے بارہویں طبقہ تک كا ہے تو مذكورہ عدد پر دوسوكا اضافہ كردیا جائے گا۔

-4

علم : ان لوگول كا حديث نمبرايك كي في لذائه وتى بـ

(۳) تیسرامرتبان لوگوں کا ہے، جنمیں تقد کہنے پر دوسرے مرتبہ کے لوگ یعنی ائمہ جرح و تعدیل متفق ہوں، چناں چہان لوگوں کو حافظ صاحب ثقة ، متقن ، حجة ، حافظ ، ثبت وغیرہ بغیر تکرار کے صیفوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ان ہی رجال کے تکم میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے صحالی مونے میں اختلاف کیا گیا ہے ، گران کی صحبت محقق نہیں ہوتی۔

علم :اس مرتبه والول كى حديث نمبردوكى في لذاته موتى ب-

(۳) چوتها مرتبه ان لوگوں کا ہے جن کی توثیق پر دوسرے مرتبہ والے ائمہ جرح وتعدیل تقریباً متفق ہوتے ہیں، اکا دکا حضرات نے اختلاف کیا ہوتا ہے، عام ناقدین توجہوں کی توثیق کے مقابلہ میں ایک آدھا ختلاف کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ، مگر حافظ صاحب اس اختلاف پیش نظر اس کا مرتبہ تھوڑا گھٹا ویتے ہیں اور اس کو تعییر کرتے ہیں صدوق ، لابا میں به اور لیس به باس جیسے صیغوں ہے۔

عم: اس مرتبہ والوں کی حدیث نمبر تین کی سے کا لذاتہ ہوتی ہے۔

(۵) پانچوال مرتبدان رجال کا ہے جن کے متعلق ائمہ کر ح وتعدیل کے درمیان اختلاف ہوتا ہے،
بعض تو ان کی توثیق کرتے ہیں اور بعض تضعف کرتے ہیں اور تضعف کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ایے
لوگوں کو حافظ صاحب صدوق یہ می صدوق یخطی، صدوق له او هام یا صدوق یخطی کئیر اجسے
الفاظ ہے تبیر کرتے ہیں۔

ان ہیں رجال کے درجہ میں ان لوگوں کو بھی حافظ صاحب نے رکھا ہے جن پر بعض تا قدین نے چھیں کی ہوتی ہیں اور وہ کی شم کی برعت ہے متہم ہوتے ہیں، چتاں چدان کو صدوق رمی بتشیع وغیرہ تعبیرات سے ذکر کرتے ہیں۔

الستين عامامن حياة عالمموسوعي ويقظذكي-

ولهذافاني ارى ان من تضييع الوقت وتحصيل الحاصل ان نتجاوز هذاالعمل الى غيره ونتخطى عمل ابن حجر لنرجع الى الوراء لنبحث من جديد عن احوال رواة اشبعوا كلاما وتحريرا د (منهج دراسة الاسنادص ٢٣)

پھردکورعائی نے مراتب تقریب ہیں سے ایک ایک مرتبہ کے رجال کی احادیث کے درجات کھی متعین فرمادیے ہیں۔ بیدد جبندی انھوں نے حضرت امام احمد بینین ، امام البوداؤد ، امام نسائی ، امام تر مذی ، این جراور سخادی وغیر ہم جیے تر مذی ، این حجر اور سخادی وغیر ہم جیے انگرفن کے طریقہ کارکو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہے اور قدم قدم پران حضرات کی نصوص وعبارات کو بطور ولیل پیش فرمایا ہے ، نیز کی راوی کی حدیث کا درجہ متعین کرتے وقت اس راوی کی حدیث متعلق خور حافظ ابن جرائی تصریحات کو بھی پیش کیا ہے اور متعلم کی تصریح اس کے کلام کی سب سے مضبوط تشریح ہوا گرتی ہے۔

# مراتب جرح وتعديل باعتبارتقريب

حافظ این جڑے جرح وتعدیل کے جومراتب قائم کے اوران مراتب کے رواۃ کوجن الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ان کی تفصیل مع ان کی احادیث کے احکام حسب ذیل ہے، واضح رہے کہ یہ تفصیل حافظ این جڑکی عبارت کا بعینہ ترجمہ نہیں ہوگی بلکہ اس میں ولید عائی مرحم کی تشریک یا اپنے تجربہ کی روشی میں توضیح جملوں کے اضافے بھی ہوں گے۔

(۱) پہلے مرتبہ کوتو حافظ نے محابہ کرام کے لئے مختل کیا ہے، الن کی نضیلت اور قدر ومزلت کے بیش نظر۔

(۲) دورامرتبان كے لئے فاص كيا ہے جوعلائے جرح وتعديل اورائد نفتر كي حيثيت ركھے ہيں۔ان لوگوں كو حافظ او ثق الناس، ثقة نفة يا ثقة متفن جے مبالغہ كے صينے يا تاكيدى تجير ات سے تجير كرتے

علم: ال مرتبدوالول كا عديث نبرايك كاصن لذائة بهوتى ب-

واضح رہے کہ ان لوگوں پر جو بچھ کلام ہوتا ہے وہ عمومًا جہالت عین کا ہوتا ہے مگراس کے ساتھ

ہی کمی امام معترکی توثیق بھی ہوتی ہے، خواہ یہ توثیق صرت کہ ہو یاضمیٰ ہو۔ ضمیٰ کا مطلب یہ کہ صحاح کے مصنفین اس کی حدیث کا اخراج کریں یا کلام جہالت حال کا ہوتا ہے اور اس میں امام معترکی تو ٹیق خن میں ہوتی ہے یا توثیق غیر شین (مثلا صرف ابن حبان کی توثیق) جب کہ وہ طبقہ تا بعین کا راوی ہو بلکہ برا اوقات مضبوط درجہ کی توثیق بی یائی جاتی ہے، الغرض یہ مرتبہ ابن ججڑ کے فزویک تعدیل کے مراتب میں اوقات مضبوط درجہ کی توثیق بی یائی جاتی ہے، الغرض یہ مرتبہ ابن ججڑ کے فزویک تعدیل کے مراتب میں سے ہرگر نہیں۔

تحكم: ال مرتبه من دوشقیں ہیں، مقبول اور لین الحدیث مقبول كى حدیث نمبر دوكى حسن لذاته ہوتی ہے اور لین الحدیث مقبول كى حدیث نمبر دوكى حسن لذاته ہوتی ہے۔ ہے اور لین الحدیث نمبر تنن كی حسن لذاته ہوتی ہے۔

(2) ماتوال مرتبدان لوگول کے لئے ہے جن سے دوایت کرنے والے ایک سے زائد ہوتے ہیں گر ان کی توثیق کی نے بیس کی ہوتی ایے لوگول کو حافظ صاحب مستور یا مجھول الحال یا لا یعرف حاله سے تعبیر کرتے ہیں۔

ال مرتبه من حافظ صاحب في عموما ان لوكول كوشامل كيا ہے، جن كوامام بخاري في ابنى تاريخ من اوراين الى حات الحرح والتعديل "من ذكركر كے سكوت فرما يا ہوتا ہے، يا جن كوابن تاريخ من اوراين الى حاتم في "الجرح والتعديل "من ذكركر كے سكوت فرما يا ہوتا ہے، يا جن كوابن

خبان نے اپنی کتاب "کتاب الثقات" میں ذکر کیا ہوتا ہے اور وہ تا بھین سے نیچے طبقہ کے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کوجن کے متعلق ابن الی حاتم ، ابن مدین اور ابن القطان نے مجبول کہا ہوتا ہے کیوں کہ بیلوگ مجبول العین اور مجبول الحال دونوں پرمجبول کا اطلاق کرتے ہیں ، دونوں میں فرق نہیں کرتے۔

تعلم: اس مرتبہ کے رجال کی احادیث میں توقف کیاجاتا ہے تا آل کدان کا کوئی حال واضح ہوجائے، حال کے واضح ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ مستور شخص کی روایت کا کوئی متابع یا شاہدل جائے توجاتا حال کے واضح ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ مستور شخص کی روایت کا کوئی متابع یا شاہدل جائے توجاتا حالے گا کہ آدی قابل اعتبار ہے، لہذا اب اس کی حدیث حسن لغیر ہنبرایک شار کی جاتی ہے۔

(۸) آٹھواں مرتبہ ان الوگوں کے لئے ہے جن کے متعلق کی معتبر امام کی توثین ہیں پائی جاتی بلکہ ائمہ کرح و تعدیل کی جانب سے اس پرضعیف ہونے کا اطلاق موجود ہوتا ہے۔ خواہ پیضعیف مہم طور سے ہی کیوں نہ ہو، قطع نظر اس بات سے کہ کوئی غیر متین توثیق (جیسے ابن حبان کا اس کو کتاب الثقات میں ذکر کیوں نہ ہو، قطع نظر اس بات سے کہ کوئی غیر متین توثیق (جیسے ابن حبان کا اس کو کتاب الثقات میں ذکر کرنا) پائی جار ہی ہے یانہیں ان کو جا فظ صاحب ضعیف یالیس بالقوی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

محکم: اس مرتبه والوں کی حدیث ضعیف کہلاتی ہے اور تعدد طرق کی صورت میں بلند ہوکر حسن لغیرہ تک پہونچ جاتی ہے،اس وقت بیمبردو کی حسن لغیرہ ہوگی۔

(۹) نوال مرتبهان رجال کے لئے ہے جن سے روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہوتا ہے اور سرے ایک کی نے تو ثیق بھی نہیں کی ہوتی ، دراصل بیلوگ اصحاب حدیث ہوتے ہی نہیں بلکہ ایک آ دھ صحاب کی کئی نے تو ثیق بھی نہیں کی ہوتی ، دراصل بیلوگ اصحاب حدیث ہوتے ہی نہیں بلکہ ایک آ دھ حدیث روایت کر کے محدثین کے زمرے میں اپنانا م کھواتے ہیں ، ان لوگوں کو حافظ صاحب مجھول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

تعلم: ال مرتبه والول كى حديث بهى ضعيف موتى ہے اور تعدد طرق كى صورت ميں بلند موكر حسن لغير ه تكم بيون في جاتى ہے كرينين كى حسن لغير ه موگا ۔ تك بيبون في جاتى ہے كرينير تين كى حسن لغير ه موگا ۔

(۱۰) دسوال مرتبهان لوگول کے لئے ہے جن پرائمہ جرح وتعدیل نے سخت جرمیں کی ہوتی ہیں، یہاں

اختصار کیا ہے، جس کا نام "خلاصة تذہیب تہذیب الکمال " رکھا ہے، جس کوعرف عام میں خلاصة الخزرجی کہاجا تاہے۔

اس کتاب کی ترتیب و تنظیم بھی اپنی اصل کی طرح ہے اور موضوع بھی وہی ہے۔ ( لیعنی کتب سنداور ان کے ملحقات کے رجال کے حالات ) نیز رموز بھی اس طرح برقر ارر کھے گئے ہیں۔

الماب کو محفر کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ خزرجی نے ابن طرف سے بچھا ضافہ بھی کیا ہے اور منبط اسا پرخصوصی توجہ دی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ

و المعتمدة والنقول المسندة. (خلاصة ال/م) المعتمدة والنقول المسندة. (خلاصة ال/م)

#### (٥١) التذكرة برجال العشرة

تاليف: ابن عزه الحسيني ابوالهاس شمل الدين محربن على بن الحن الدمشقي (م ٢٥٥ هـ)

اس کتاب کی تالیف کے لئے ابوعبداللہ محمہ بن علی بن حمزہ الحسین نے امام مزی کی کتاب شہذیب الکمال کو بنیاد بنایا ہے، چنال چرسب سے پہلے انھوں نے تہذیب الکمال کو بخضر کیا اوروہ سارے راوی جن کا تعلق کتب ستے ہیں تھا بلکہ ان کے ملحقات سے تھا یا تمیز کے طور پران کو ذکر کیا گیا تھا ان کو حذف کردیا باقی ماندہ راویوں کے حالات کو ویسے ہی مخضر کیا۔ جیسے کہ امام ذہبی نے الکا شف میں کیا تھا۔ اب یہ کتاب بالکل الکا الکا شف کے ماندہ ہوگئ۔ اس کے بعد مزید چار کتا بول کے راویوں کے حالات کا اضافہ کیا۔

- (۱) موطاامام مالک (ک) (۲) مسند امام شافعی (فع)
- (٣) مسندامام احمد بن حنبل (١) (٢) مسندامام ابوحنيفه (قه)

نیزعبداللہ بن امام احمد بن طنبل نے مند میں جواضافہ کیا ہے اس کے لئے (عب) کارمز

تک کہ ان کی حدیث لکھنے ہے یا ان ہے روایت کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حافظ صاحب متروک کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

كلم: ان لوكول كا مديث ضعيف جداً كمالاتي -

(۱۱) گیارہواں مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو کذب کے ساتھ مہم ہوتے ہیں، کذب سے مہم کئے جانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حدیث رسول میں توان کا کوئی جھوٹ نہیں پکڑا گیا البتہ عام بول چال میں دروغ گوئی ہے کہ حدیث رسول میں بھی جھوٹ بولنے کی گوئی کے مرتکب ہوتے ہیں، جس سے بیشبہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث رسول میں بھی جھوٹ بولنے کی جسارت کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو حافظ صاحب متھم بالیکذب لے تعبیر کرتے ہیں۔

علم: ان لوگون كى عديث متروك كهي جاتى ہے۔

(۱۲) بارہواں مرتبہ ایے بربختوں کا ہے جو حدیث رسول میں جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، چنال چہ حافظ صاحب ان کو وضاع یا کذاب سے تعبیر کرتے ہیں۔

علم: ان کی روایات موضوعات واباطیل کہلاتی ہیں ایبالخص اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔

خلاصۂ کلام میرے کہ میر کتاب طالبان علوم نبوت کے لئے ایک بیش بہا خزانہ اور نا در تحفہ ہے، جس سے بے نیاز نہیں ہوا جاسکتا، اس سے بے نیازی کوتا ہی اور کم علمی کی دلیل ہے۔انتھی

# نوك : نقشه خركتاب مين ملاحظه فرما عين

(۱۳) خلاصة تذهيب التهذيب

تاليف: احمد بن عبرالله خزرجی (م: بعد ١٩٢٣)

علامه منی الدین احمد بن عبدالله خزرجی نے امام ذہبی کی کتاب " تذہب تہذیب الکمال " کا

متعین کیا ہے۔ کتب ستہ کے دموز کواپئ شکل پر برقر ارد کھا ہے۔ (تہذیب الکمال بشار کوادمعروف: ۱/

ان چاروں کا بول کے اضافے کا سب علامہ حینی نے یہ بتایا ہے کہ انکمہ متبوعین کے استدلال کا دارو مدارعو منافیص روایتوں پر ہے جن کو انحول نے اپنی سند سے روایت کیا ہے اور سواداعظم کے مل کا دارو مدار انھیں اتوال پر ہے، لہذا ان کی جو متدل روایتیں ہیں ، ان کے راویوں کے حالات کا جانا ہے حد ضروری تھا۔

ال طرح ميكتاب دوادين اسلام (صحاح سنة) اورائمدار بعد كى متدل روايتول كے رجال كا محدی متدل روايتول كے رجال كا مجوعہ ہے۔

(٢١) تعجيل المنفعة بزوائدر جال الائمة الاربعة

تاليف: حافظ ابن جرعسقلاني (م:١٥٢)

ال كتاب كاتعلق الماى طور برعلامه سينى كى مابقه كتاب "التذكرة برجال العشرة" ي ب اورخصوصى طور سے ان راو يول كے حالات كاتر جمان ب جن كے واسطے سے ائمدار بعد (امام ابوحنيفة، امام مالك، امام شافق اور امام احمد ) في روايت كيا ہے۔

جب حافظ ابن جُرِّ نے علامہ حینی کی کتاب کا مطالعہ کیا تو یہ کتاب ان کو بہت اہم نظر آئی،

اس کے کہ اس میں دک اہم کتابوں کے راویوں کا تذکرہ ہے، چوں کہ حافظ ابن جُرِّ نے کتب ستہ کے

راویوں پر مخضر ومطول دونوں طرح سے کام کیا تھا اس کے اب انھوں نے یہ مناسب سمجھا کہ انکہ اربعہ

سے متعلق کتابوں کے راویوں کے حالات کو بھی قلمبند کرنا چاہے۔

چنال چەحافظ صاحب نے امام حمیق کی کتاب کو بنیاد بناکر کام شروع کیا اور التذکرہ سے ان رادیوں کو حذف کردیا جن کا تعلق کتب ستہ سے تھا، مرف انھیں رادیوں کو باقی رکھا جومؤ طا مالک، مند

شافعي،منداحد اومندابوطنيف كراوى تصاورجن كاذكركت ستركر وبال شنبيل آسكاتها-

ائمدار بعد کی متدل روایتوں میں ہے ذکورہ کتابوں کے علاوہ ویگر کتابوں کے راویوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس اضافہ میں انھوں نے امام وارتطنی کی کتاب "غرائب مالک" امام بیعقی کی کتاب "معرفة السنن والاتار "،امام احمد کی کتاب "الزهد"،امام محمد کی کتاب "الاثار" کے راویوں کا اضافہ کیا، ان میں ہے جن کا ذکر "تہذیب التہذیب" میں کیا جاچکا تھا ان کا صرف مام ذکر کر کے تبذیب کا حوالہ و سے دما ہے۔

علامہ سین کا دومری کتاب "الاکمال عدن فی مسندا حمد من الرجال" ہے کچھ دیگر فواکھ واضافی معلومات کا ذکر کیا ہے، نیز ان ہے جو فلطیاں ہوگئی تھیں ان کی اصلاح کردی ہے، علامہ بیٹی نے "الاکمال عدن فی مسندا حمد من الرجال" میں کچھ راویوں کا اضافہ کیا تھا، اس سے بھی حافظ معاحب نے استفادہ کیا ہے۔ علامہ بیٹی کی کتاب ہے جن راویوں کا اضافہ کیا ہے ان کی جانب انتظ (ہب) سے اشارہ کیا ہے، بھید رموذا کی طرح سے ہیں، جی طرح سے "التذکرہ" میں گذر چکا ہے۔

التذكره كامعلومات نقل كرنے كے بعدا بناجو بحى اضافد كيا ہے اس كولفظ "قلت" سے شروراً

پوری کتاب روف مجم پربڑی دقیق رتیب سے مرتب کی گئے ہوں سے پہلے داویوں کو ان کے ناموں کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، پھرکنیت سے مشہور افراد کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد انتظا این فلاں " سے مشہور راویوں کا ذکر کیا ہے، پھر مبہات اور اس کے بعد خواتین کے تراجم ای ترتیب سے مرتب کے گئے ہیں۔ (تخریج الحدیث: ص ۲۳۸، جرح وتعدیل: ص ۸۸۳، جرح وتعدیل: ص ۸۸۳، جرح وتعدیل: ص ۹٬۸۳۰)

ال طرح مخقرى ايك جلدكى كتاب البيض فات من كرال قدر معلومات ميني موت بهاور حقيقت يمى ب كرحافظ ابن جريكى دونول مخقرات يعنى "نقريب التهذيب" اور "تعجيل المنقعة" المكى ہے، سب سے پہلے رادی کا نام کھ کراگروہ کتب ستہ یاان کے ملحقات کا ہے تو اس رادی کے اسا تذہ واللہٰ دہ کو جا فظ صاحب کی کتاب ہندیب نقل کئے ہیں۔ اس کے بعدائمہ جرح وتعدیل کے اقوال اور تاریخ ولادت ووفات بھی ای کتاب سے نقل کیا ہے، لیکن بعض اقوال اختصار کی غرض سے چھوڑ دیے ہیں، البتہ بعض اسا تذہ و تلا ندہ کے ناموں کا دیگر کتب سے اضافہ کیا ہے اور وہ رواۃ جو صحاح ستہ یا ان کے ملحقات کے نہیں ہے ان کے حالات فن کی دوسری کتابوں سے تحریر کئے ہیں اور مزیداسا تذہ و تلا ندہ کا طحاوی شریف سے تلاش کر کے اضافہ کیا ہے، جرراوی کو ذکر کرنے کے بعد کس امام نے ان کی حدیث تخریج کی ہے اس کی بھی نام کے ساتھ صراحت کی ہے، صرف رموز پر اکتفائیس کیا ہے، نیز راوی کے ترجمہ کوذکر کرنے کے بعد کس امام نے ان کی حدیث ترجمہ کوذکر کرنے کے بعد کس امام نے ان کی حدیث ترجمہ کوذکر کرنے کے بعد کس امام نے ان کی حدیث ترجمہ کوذکر کرنے کے بعد کس ان کر بھی نام کے ساتھ صراحت کی ہے، صرف رموز پر اکتفائیس کیا ہے، نیز راوی کے ترجمہ کوذکر کرنے کے بعد کھوا دی میں اس راوی کی کتنی مرویات ہے اس کی بھی نشان دہی گئی ہے۔

(٢٠) ميزان الاعتدال

تاليف: حافظ عبراللدذهبي (م: ١٩٨)

آس کتاب میں ان راویوں کا ذکر کیا گیا ہے، جوضع ف اور متکلم فیہ ہے، اس کتاب میں ان راویوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کوتی الامکان جمع کردیا گیا ہے، خاص طور سے اقوال جرح و تعدیل کے جمع کرنے کا اجتمام کیا گیا ہے، پھر ان پر نقد اور دوسز ہے اقوال سے ان کا مقابلہ کیا گیا ہے، رائ اور مرجوح کی وضاحت کردی گئ ہے، یہ کتاب کتب ضعفا نے رجال میں اہم کتاب تاری جاتی ہے اس کتاب والک مختفر مقد مدسے شروع کیا گیا ہے، جس میں تاریخ تدوین رجال حدیث، کتاب کتر تربیب وتصنیف نیز محقویات و منطق وضاحت کی گئ ہے، آخر میں جرح و تعدیل کے کمات اور ان کر تربیب و تعدیل کے کمات اور ان کتاب میں کر ایس کا درکر کرتے ہوئے متعد میں اور متاکزین میں صدفاصل کی وضاحت کی ہے، اس کتاب میں کنوا بیس، وضاعین ، متبمین ، ضعفا اور مجھولین کے ساتھ ساتھ ان ثقات کا بھی ذکر ہے جو بدعتی ہیں اور ایسے ثقات کا بھی ذکر ہیں جن پر کلام کیا گیا لیکن کلام قادر جنبیں ہے، اور جن روا ق کے بارے میں اتمہ کی ایس کیا گیا گئی ذکر ہیں جن پر کلام کیا گیا لیکن کلام قادر جنبیں ہے، اور جن روا ق کے بارے میں اتمہ کی ایسے ثقات کا بھی ذکر ہیں جن پر کلام کیا گیا لیکن کلام قادر جنبیں ہے، اور جن روا ق کے بارے میں اتمہ کی

کایں ہیں جس میں قرون فاصلہ کے اکثر وبیشتر راویوں کے حالات کا اجمالی تعارف ہوجا تا ہے اور اس فن کی بڑی بڑی مطول کتابوں سے بے نیاز کردی ہیں۔

طالبان علوم نبوت جواس فن كی امہات كتب تك پہونچنے كی استطاعت نہيں رکھتے ان کے لئے بدونوں كتا بيں مشعل راہ بن سكتی ہیں اور ان سے ان كا كام چل سكتا ہے۔ لئے بدونوں كتا بيں مشعل راہ بن سكتی ہیں اور ان سے ان كا كام چل سكتا ہے۔

(١١) مغاني الاخيار في رجال معاني الاثار

تاليف: بدرالدين عني محود بن احمد بن موى قابرى حفى (م:٥٥٥ هـ)

اس كتاب ميں علامہ عين في خاص طور سے امام طحاوی کی كتاب "شرح معانی الآثار " (طحادی شریف) كے رجال کے احوال كو ذكر كيا ہے اور طريقہ وہى اختيار كيا ہے جو حافظ مزى نے "تہذيب الكمال "ميں اختيار كيا ہے۔
"تہذيب الكمال "ميں اختيار كيا ہے۔

ر ١٨) كشف الاستارعن رجال معانى الاثار

تاليف: ابوالتراب رشدالله شاه سنرهي

شرح معانی الاً تار (جوامام طحاوی کی مشہور کتاب ہے) اس کے راویوں کے حالات علامہ مین کے ایک خاص تالیف (جس کا او پر ذکر ہوا) میں جمع کیا تھا، جس کا نام "مغانی الاخیار فی رجال معانی الا تار "رکھا تھا، شخ ابوالتر اب رشد اللہ نے اس کا اختصار کیا اور اس کا نام "کشف الستار عن رجال معانی الا تار "رکھا۔

(١٩) تراجم الاحبار من شرح معانى الاثار

تالیف: مولانا محدایوب بن محریعقوب مظاہری سہار بیوری (م ۷۰ م) م) اللہ تالیف: مولانا محدایوب بن محریعقوب مظاہری سہار بیوری (م ۷۰ م) م) اللہ تار (طحاوی شریف) کے رجال کے احوال کوجع کیا

بیل که وفیه من تکلم فیه مع ثقته و جلالته بلدنی لین وبلقل تجریح فلولا ان ابن عدی او غیره من مولفی کتب الجرح ذکروا ذلک لما ذکرته لثقته ولم لرمن الرای لن احذف اسم احد خوفا من لمن يتعقب على، لا لمنى ذکرته لضعف فیه عندى \_

نیزاس کتاب میں ائمہ متبوعین کاذکر نہیں کیا گیا ہے اور اگر کسی کاذکر آبھی گیا ہے، تو انصاف کے ساتھوان کاذکر کیا گیا ہے جوان کے لئے قابل حرج نہیں۔ ساتھوان کاذکر کیا گیا ہے جوان کے لئے قابل حرج نہیں۔

#### اشارات

کتبستہ کے جورجال اس میں مذکور ہیں ان کے لئے مشہور اشارات استعال کئے گئے ہیں جس
سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ مذکورہ راوی کتبستہ میں ہے کس کتاب کے یا کن کن کتابوں کے راویوں میں
سے ہے وہ رموزیہ ہیں خ،م، د،ک،ت، ق۔اگر مذکور راوی کا نام تمام کتابوں میں ہے تو الی صورت
میں جرف 'ع' ہے اشارہ کیا گیا ہے اور اگرسنن اربعہ کا ہے تو اس کے لئے "۳" کا استعال کیا گیا ہے،
اور جن راویوں کا ذکر اس میں آگیا ہے اور حقیقت میں ثقہ ہیں ان کے نام پر کلمہ صح " کا کھر ثقابت کی جانب اشارہ کیا ہے۔

#### نوعيت تراجم

تراجم میں راوی کانام ونسب، شیوخ، تلامذہ اور ائمہ کے اقوال کاذکر کیا گیاہے، کہیں کہیں راوی کے عام حالات اخبار واحادیث کا بھی ذکرہے، تراجم عمومًا متوسط ہیں، کہیں مفصل اور کہیں کہیں مختر بھی ہاں

#### خاص اصطلاح

حافظ ذہبی نے ابان بن حاتم کے ترجمہ میں صراحت کی ہے کہ س راوی کو میں نے مجبول کہا ہے اور اس کی نسبت کسی امام کی طرف نہیں کی ہے، توبیدامام ابوحاتم کا قول ہے، کیکن شیخ عبدالفتاح نے حاشیہ اس کی نسبت کسی امام کی طرف نہیں کی ہے، توبیدامام ابوحاتم کا قول ہے، کیکن شیخ عبدالفتاح نے حاشیہ

طرف ے محلم العدق اور لا باس برجیبا عم لگایا گیا تھا ان کا تذکرہ بیں کیا ہے۔ وی کتاب کو آٹھ تھ موں میں تقیم کیا گیا ہے:

(١) بيلي تم مين مردول اور تورتول كراجم بترتيب اسا ذكر كے كے بيل-

(٢) دومرى قتم مى النارجال كاذكركيا بعجوكنيت مشهوريل-

(س) تيرى تم ين ان افرادكاذكر بجوابن فلان مشهور بي -

(س) چھی سم میں ان لوگوں کاذکرے جونسبت سے مشہور ہیں۔

(٥) بانجوي تتم من ايدراويون كاذكركيا كياب جوجبول بين-

(١) يجيئ من من ان راويات (خواتين) كاذكركيا كياب جوجهول بيل-

(2) ساتوی سم می راویات کاذ کرباعتبار کنیت کیا گیاہے۔

(٨) آميوي فتم من ان خواتين كاذكر يجوام فلان معروف بيل-

#### ترتيب:

ابتدا ہے کے کرانہا تک ساری قسمیں نہایت دفت کے ساتھ حروف بھی پر مرتب ہیں،اس ترتیب
میں داویوں کے نام اور ان کے آبا کے نام میں بھی ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے،اس وجہ سے اس کتاب
سے استفادہ انہائی آسان ہے،جس راوی کی بھی تلاش ہو پہلے اس کے نام کے حروف کو دیکھیں پھر اس
جگہ تلاش کریں جہاں وہ نام ہوسکتا ہے، چند کھوں میں مطلوبہ ترجم مل جائے گا۔

#### نقات ك ذكر كامقعد

اس کتاب میں ہراس راوی کاذکر کیا گیاہے جس پر کسی بھی تشم کا کلام کیا گیاہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت سے سیجین کے رجال اور بڑے بڑے اہل علم کاذکر آسمیا ہے، کیکن ان کے ذکر کرنے کا مقصد ان پرعیب لگانا نہیں تھا، بلکہ ان کا دفاع کرنا اور اپنے او پر تعقیب اور استدراک سے بچنا تھا، وہ فرماتے

النارجال پروہ سارے رموز برقر اررکے گئے ہیں جورجال کتب ستے کئے تبذیب میں استعال کے سے ہیں،جن نامول پر اضح الکھا ہاں کامطلب سے کدان پر بغیردلیل کے کلام کیا گیا ہے، جوغیر مؤثر ہاوروہ راوی تقدہ اور کھراویوں پر 'ھ' کارمزاگایا گیا ہے، جس کا مطلب ماہ تا ہے کدوہ ا راوی مختلف فیہ ہے الیکن ثقامت غالب ہے۔

كتاب كى ترتيب وتظيم بالكل ويسے بى ہے جس طرح ميزان الاعتدال كى ہے، يعنى يورى كتاب حروف بھی پر بڑی دفت کے ساتھ راویوں کے نام اور ان کے آباء واجداد کے نام کی رعایت کرتے ہوئے مرتب کی گئے ہے، تامول کے اختام کے بعد کنیت اور پھرمجمات کا ذکر کیا گیاہے، بھران راو ہوں كے نام بیں جو كى بھی نسبت ہے مشہور نہیں ،اس كے بعدان رواة كاذكر بیں جن كى كى كى طرف اضافت کی گئی ہے، جیسے ابن فلان ، اخوفلان یا خادم قلان وغیرہ ، بھرالقاب وصفات سے مشہور راویوں کا ذکر ہے، عورتوں کے ناموں کو کتاب میں مردوں کے ساتھ کرویا ہے، حالاں کہ امام وہی نے عورتوں کوالگ فعل میں ذکر کیا تھا، پھران رجال کی فہرست ہے جن کو ابتدا میں تبذیب الکمال میں ہونے کی وجہ لسان الميز ان صحذف كروياتها-

- (١) ذ- ذيل الميز اللحافظ العراقي
- (٢) ز-ان راجم ورواة كے لئے جن كا حافظ صاحب نے استدراك كيا ہے، جوند ميزان على تصاورنہ
  - (m) ك-متدرك على الصحيحين كرواة كى طرف اشاره كرنے كے لئے۔
- نوف: طافظ صاحب نے بعض رواۃ پراس رمز کولگانا چھوڑ دیا ہے حالال کدوہ رواۃ متدرک کے ہیں۔

الرفع (ص٢٢٨٢١٥) مين بهت ي اليي مالين ذكر كي بين جن مين حافظ ذي ي الفظ مجهول كوكي امام كى طرف منسوب تبين كياب - قاعده كے مطابق وہ ابوحاتم كا قول ہونا چاہيے، ليكن وہ ابوحاتم كا قول نہیں ہے بلکہ خود حافظ ذہی کا اجتہاد ہے، اس لئے باحث کو چاہیے کدوہ میزان سے کی راوی کے بارے على لفظ مجبول نقل كرتے وقت اس كى كمل تختيق كرلے داورا گريد كها الله او نكرة او يجول اولايعرف وغيره اورتول كي نسبت كسى كاطرف نبيل كى بتووه خودامام ذهبى كافيله ب، العطران الر صدوق، معة ،صالح يالين وغيره كها بتوده بهي امام ذهبي كاقول ب- (مقدمه ميزان الاعتدال)

#### (٢١)لسان الميزان

# تاليف: حافظ جرعسقلاني (م: ١٥٨)

فن ضعفائ رجال میں بیرب ہے اہم کتاب ہے، جس کے بعد کوئی اہم کتاب وجود میں نہیں آئی، اورندہی اس کی ضرورت محسوں کی گئی، یہ کتاب آپ کی ان تصانیف میں سے ہے جس کو آپ نے خود پند كياب، يكتاب المام ذهبي كي تصنيف اميزان الاعتدال كانتمه، اختصار اور تهذيب ب، ال كتاب میں میزان الاعتدال کے ان راویوں کو حذف کردیا گیاہے جوتہذیب الکمال میں موجود ہیں ، اس لئے کہ میزان اور تہذیب دونوں میں ان کا تذکرہ موجود تھا، اس کتاب میں بہت سے افراد کا اضافہ کیا ہے جو ميزان الاعتدال بين موجود بين تنے، وہ اضافے جوابي طرف سے كئے بين ان يرحرف از كى علامت لگادی ہے، بہت سے افراد کا اضافہ امام واقی کی کتاب "ذیل المیز ان" سے کیا ہے، ایسے تامول يرحرف اذا كى علامت لكادى ہے جوذيل كى طرف اشارہ ہے، ميزان الاعتدال كي بعض رجال ميں كچھ معلومات کا اضافہ کیا ہے جوامام ذهبی کے کلام کے خاتمہ کے بعد ہے، جس کوکلمہ "انتھی" کے بعد ذکر کیا ہے،میزان میں جواوحام پائے ان کی سے،میزان کے وہ رجال جن کولسان سے حذف کرویا گیا تقاءان کی فہرست آخر کتاب میں فصل فی تجرید الاسماء کے عنوان کے ماتحت ذکر کروی گئے ہ

ان مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ اسائے رجال سے متعلق اور بھی بہت ساری کتابیں تصنیف کی علی ہوں کی جن کی اجمالی فہرست حسب ذیل ہے۔

(الف) کتب ثقات: یعنی وه کتابیل جوصرف ثقدراویول کے حالات سے بحث کرتی ہیں۔ (۱) الثقات: علی ابوالحسن احمد بن عبداللہ بن صالح کوئی (م:۲۲۱) اس کتاب کا تفصیلی تعارف ماقبل میں ہوچکا ہے۔

(۲) الثقات: ابن حبان ابوحاتم محمد بن حبان البستی (م:۳۵۳) اس کتاب کاتفصیلی تعارف ماقبل میں گزرگیا۔

(٣)مشاهيرعلماءالامصار: ابن حبان (م:٣٩٣)

(۳) تاریخ اسماء الثقات من نقل عنهم العلم: این شابین ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان بغدادی (م: ۳۸۵)

(۵) المعجم المشتمل على ذكر اسماء شيوخ الائمة النبل: ابن عساكر ابوالقاسم على بن الحسن بن مبة الله ومشقى (م: ۵۷)

(٢) صفة الصفوة: ابن الجوزى ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محد بغدادى (م: ٥٩٧) (٤) تذكرة الحفاظ: امام ذمبي (م: ٨٠٩٨)

(٨)طبقات الحفاظ: الم مجلال الدين سيوطي (م: ١١١)

(ب) كتب ضعفا: ليني وه كتابين جو صرف ضعف يا متكلم فيراويون كراجم كوبيان كرتي بين-

(١) الضعفاء الصغير: الم بخاري (م:٢٥٢)

(٢) الضعفاء الكبير: المام بخاري (م:٢٥٩)

(٣) احوال الرجال: جوز جاني ابواسحاق ابرائيم بن يعقوب بن اسحاق (م:٢٥٩)

(٧) الضعفاء والمتروكون: ابوزرع عبيدالله بن عبدالكريم رازى (م:٢٢٢)

(١١) حب- محيح ابن حبان كرداة كے لئے-

(۵) ص- اصل یعنی میزان الاعتدال کی طرف اشارهٔ کرنے کے لئے اس دمز کا استعال کیا ہے، اکثر یہ دمز باب الکنی والم محمات میں استعال کیا ہے، اس لئے کہ اصل میزان الاعتدال میں باب الکنی والم محمات کی والم محمات کی مات میں استعال کیا ہے، اس لئے کہ اصل میر کھردوا ہ کا اضافہ کیا ہے گویا یہ دمز تمیز کے ماتحت کم روا ہ کا ذکر کیا گیا ہے، حافظ صاحب نے اصل پر پچھردوا ہ کا اضافہ کیا ہے گویا یہ دمز تمیز کے لئے استعال کیا گیا ہے۔

(۱) صح- جس راوی پر بچھ کلام ہوتا ہے، کیکن تو ثیق معتبر ہوتی ہے، توضح کارمزلگاتے ہیں، بیرمز حافظ صاحب نے ذھبی کی متابعت میں استعال کیا ہے، اکثر اس کا استعال آخر کتاب فصل التجر ید میں کیا گیا صاحب نے ذھبی کی متابعت میں استعال کیا ہے، اکثر اس کا استعال آخر کتاب فصل التجر ید میں کیا گیا

(2) ه-اس رمز کا استعال فصل التجرید بیری کیا ہے، اس رمزے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ذکور رادی کے سلسلہ بیں اکمہ برج وقعد بل نے تویش و تجری کے اعتبارے اختلاف کیا ہے۔

نوٹ: یہ کتاب حلب کے مشہور عالم شخ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ بیروت سے شاکع ہوئی ہے، شخ عبدالفتاح کی مساعدت کا شرف سورت کے مایہ ناز محقق شخ طحہ بن بلال منیار کو حاصل ہوا ہے، بلکہ حقیقت بیہ کہ سمارا کا م شخ طلحہ بی نے انجام دیا ہے، موصوف متواضع ، ملنسار اور محققان مزان کے حال ہے، ابتدا ہے انتہا تک کی تعلیم مدینہ منورہ بیں حاصل کی ہے، اور شخ عبدالفتاح کی صحبت بیں چارسال تک رہے، موصوف کا شارشخ عبدالفتاح کے خصوصی شاگر دوں بیں ہوتا ہے، شخ عبدالفتاح " والنقاح" نظر اللہ نالفتاء کے المان المیز ان الکے مقدمہ بیں موصوف کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے۔۔۔ واذ کر هنا بالثناء والنقد پر مساعدة تلمیذی واخی النابه المجد شیخ محمد طلحہ بلال فی خدمة هذا ال کتاب وقد بذل جہدہ بمحبة واخلاص فجزاہ اللہ خیراونفع به المسلمین۔

مذكوره بالاكتابي ال فن مي بنيادى حيثيت ركهتى بين اس لئة قدر \_ تفصيل سے ان كاذكركيا

- recording

(AST: ()

(سم) استماء المدلسين: طلال الدين سيوطي (م: ١١١)

(نم) اسماء المدلسين: جو جامع التحصيل في احكام المراسيل كيماته المحق معاللًا

(441:0)

(۵) اتتحاف ذوى الرسوخ بمن رمى بالتدليس من الشيوخ: حماد بن محمد بن محمد بن حمد

انصاری (م:۱۸۱۸)

(ج) كتبمنختلطين

وہ رواۃ جوابتدائی دور میں افتہ تھے لیکن زندگی کے آخری دور میں یا کی وقت کی وجہ سے ان کا مافظ کمزور یا خراب ہوگیا تھا، ایسے رواۃ کے اساکواہل علم نے منظر دکتا ہوں میں جمع کر دیا ہے، ان میں سے جھے کتا بیں حسب ذیل ہیں۔

(١) الأغتباط بمن رمي بالأختلاط: سبط ابن الجي (م: ١٠٠١)

(٤) النكواكب النيرات فيمن رمني بالأختلاط من الرواة الثقات: ابن كيال بركات ابن

اخدابن محدين يوسف دسفي (م: ٩٢٩)

(ف) مُرسَل روايت كرف والول يركتابيل :

(١) النمراسيل: ابن الي خاتم رازي (م: ٢٤٠٠)

(٢) جامع التحصيل في احكام المراسيل: طافظ صلاح الدين علائي (م: ٢١)

مرائیل پر بیض کا بیں ایک ہیں جن بیں صرف مرسل روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جسے
"مرائیل امام البوداؤد" لیکن وہ اس موضوع سے خارج ہے، یہاں وہ کتا بین موضوع بحث ہیں جن بیں
مرسل روایت کرنے والوں کے نام درج ہے، مذکورہ ووٹوں کتا بین مرسلین کے ساتھ ساتھ تعلقین پر بھی
مشتمل ہیں۔

(٥) الضعفاء والمتروكون: المام المالي (م: ١٠٠٣)

(٢) الضعاء الكبير: عقيلي ابوجعفر محمد بن عمرو بن موسى (م:٢٢٣) ال كتاب كاتفيلي

تعارف الل على بوچكا -

(٤) الضغفاء والمتروكون: دارقطى على بن عمر (م: ١٨٥)

(۸) معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان (م: ۳۵۳) اس كتاب كاتف لي العارف ما قبل مين موچكا -

(٩) الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدى ابواحمد عبدالله بن عدى بن عبدالله الجرجاني (م:٣١٥) اس كتاب كاتف لم ياتغارف اقبل مين مو چكا ہے۔ الجرجانی (م:٣١٥) اس كتاب كاتف لم ياتغارف اقبل مين مو چكا ہے۔

(١٠) المدخل الى الصحيح: عاكم (م:٥٠٧)

(11) الضعفاء والمتروكون: ابن الجوزي (م: ٥٩٤)

(١١) ميزان الاعتدال: وجي (م:٨١٨) تفصيلي تعارف گذرچكا ٢-

(١٣) ديوان الضعفاء: وجين (م:٨٣٨)

(١١) المغنى في الضعفاء: وجي (م:٨١)

(١٥) السان الميزان: ابن جر (م: ٨٥٢) تفصيلي تعارف كذر چكا ہے۔

(١١) كشف الاحوال في نقد الرجال: عبد الوباب بن مولوى محم غوث مندى

(ت) كتب مداسين:

ان رواۃ کوجن پر تدلیس کاعیب لگا ہوا ہے، اہل علم نے منفرد کتابوں میں ان کے نام جع

(١) التينين في استاء المدلسين: سيط ابن الحجي ابراجيم بن محد بن طيل الحلي (م:١٨١)

(١) تعربت أهل التقليس بسراتب الموضوفين بالتدليس: حافظ ابن جرعسقلالي

Scanned by CamScanner

(٧) سيراعلاء النبلاء: المام وجي (م:٨٠٨)

ان كتابول كے علاوہ مخصوص صفات ہے متصف لوگوں كوجمى كتب طبقات ميں الگ الگ جمع كياجانے لگاء مثلاً طبقات قراء طبقات فقها، طبقات صوفيه، طبقات شعراء طبقات اطباء طبقات ادباء طبقات and distributed the first the first

نیز فقہاء کو مذاہب کے اعتبارے الگ الگ طبقات میں شامل کر کے کتابیں تالیف کی گئی مثلا (١)طبقات الشافعيه الكبرى: أمام بكي (م: ٢١)

(٢)طبقات الحنابله: قاضى ابوالحيين محربن الى يعلى (م:٥٢٢)

(٣) الجواهر المضيئة في طبقات الجنفية: ابوتم عبدالقادر بن ابوالوفا محمد بن محمد بن نصر قريشي مصرى

(٤) الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب: (طبقات مالكيه) ابن فرحون الكي (م:٢٩)

(۲) كتبتاريخ:

كتب رجال كے ابتدائى تاليفى دور ہى سے محدثين نے اپنى ان كتابوں كوخالص راويان مدیث کے حالات بیان کرنے کے لئے تالیف کی تھیں ان کو "التاریخ" ہے موسوم کیا تھا، چنال چامام على بن عبدالله مدينى في ابنى خالص رجال كى كتاب كو"التاريخ"ك نام مد موسوم كيا-اى طرح يحيى بن معین کی کتاب کانام "التاریخ"رکھا گیا ہے۔امام بخاریؓ نے اپنی تینوں کتابوں التاریخ الکبیر، التاريخ الأوسط اور التاريخ الصغير كوتاريخ كام معموسوم كياب-

كتب تواريخ كى تين قسميل ہيں۔ (۱) وہ کتابیں جن میں صرف راویان حدیث کے بارے میں تفصیلی معلومات یا مختفر معلومات ہوتی ہے، ويكر حالات وواقعات عالم قطعانبيل بإئے جاتے، چنداہم كتابيں حسب ذيل ہيں۔

(ذ) كتب ثقات وضعفا

یعنی وہ کتابیں جو ثبتہ یاضعیف کی قید ہے آزاد ہوکر مطلق رجال کے تراجم بیان کرتی ہیں،ان كى چىرسىن بين- - لىدار المارى (۱) کتب طبقات

ان كتابون كو كميت بين جن مين راويول كوان كاحوال دوا قعات، روايتول يا خاص صفات (جیسے سبقت الی الاسلام، سبقت الی البحر و یاغزوات میں حاضری) کے اعتبار سے طبقہ در طبقہ مؤلف کے زمانه تک ذکر کیا جائے ، اور صحابہ کے بعد والے رواۃ لین تابعین ، اتباع تابعین وغیرہ کوان کے نقارب كن يااسا تذه صديث كاعتبار عطقه ورطقه ذكركيا جائية

ان كتابول كي وجهد عديث كي سند مين موجود إرسال، انقطاع، عضل، تدليس اور متشابه اسا کےدرمیان تمیز وغیرہ جیسے اہم امور کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے۔ يكهانهم كتابيل مستال المستال ا

(١)الطبقات الكبرى: محربن معديقرى (م:٠٠٠) ال كتاب كاتفسيلى تعارف ما قبل مين موچكا ہے۔

(٢)طبقات خليفة بن خياط: ابوعمروبهري (م: ٢٢٠)

(٣) طبقات: مسلم بن الحجاج نيشا بوري (م:٢١١)

(ع:٠١٠) المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين ـ ابن جريرطري (م:٠١٠)

(٥) المنتقى من كتاب الطبقات: الوعروب الحيين بن محر حراتي (م:١٨)

(٦) مختصر في طبقات علماء الحديث: ابن عبرالها دي محربن احمر بن عبدالها دي مقدى حنبلي (م: ٢٨٨)

#### ومعروف اورمتداول بيل-

(١) تاريخ الامم والملوك: ابن جريرطرى (م:١٠)

(٢) الكامل في التاريخ: ابن اثير جزري (م:٢٠٢)

#### (٣) تواريخ بلادمخصوصه

يعنى مخصوص شهريا خطه كرجال علم كى تاريخ يمتعلق كتب-

(١) فتوح مصر واخبارها: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالكم (م: ٢٥٧)

(٢) تاريخ واسط: الوالحن اسلم بن بهل بحثل (م:٢٨٨)

" (٣) مختصر طبقات علماء افريقية وتونس: ابوالعرب محمد بن احمد بن تميم قيراواتي

(م: ٣٣٣) اور مخضرابوعمراحمد بن محملمنكي (م: ٢٩١٩) كي ہے۔

(١١) تاريخ الرقة: محربن سعيرتشري (م:٣٣٣)

(۵) تاریخ مصر: ابوسعیدعبدالرحمن بن احمد بن یوس مفری (م:۲۲)

(٢) طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها: الواشيخ اصبهاني (م:٣٩٩)

(2) تاريخ داريا: ابوعبرالله عبرالجبار بن عبرالله خولاني داراني (م: ٢٥٠)

(٨) تاريخ علماء اندلس: ابن الفرضى ابوالوليد عبد الله بن محربن يوسف (م: ٣٠٣)

(٩) تاريخ نيسابور: ابوعبرالله عاكم (م:٥٠م)

(١٠) تاريخ علماء مصر: ابن الطحان ابوالقاسم يحيى بن على بن محر حفزى (م:٢١٧)

(١١) تاريخ جرجان: ابوالقاسم مزه بن يوسف المبى (م:٢٤١)

(١٢) ذكر اخبار اصبهان: ابوقيم الاصبهاني (م: ١٠٠٠)

(۱۳) تاریخ بغداد: خطیب بغدادی (م: ۲۳۳)

(١١١) تاريخ بيهقى: على بن زيظهير الدين بيهقى (م:٥١٥)

(١) التاريخ: الوزكريا يحيى بن عين بغدادي (م: ١٣٣٣)

(٢) التاريخ: ظيف بن خياط (م:٠١)

(٣) التاريخ اليكبير: الم بخاريٌ (م:٢٥٢) اس كتاب كاتف لي تعارف ما قبل مين مو چكا ہے۔

(٣) التاريخ الاوسط: الم بخاري (م:٢٥٦)

(٥) التاريخ الصغير: المام بخاري (م:٢٥٢)

(٢) التاريخ الكبير: ابن الوضيم الوبراحد بن الي ضيم (م:٢٤٩)

(٤) التاريخ: ابوزرع عبدالرمن بن عمرو (م: ١٨١)

(۲) دوسری منتم کی وہ کماییں ہیں جن میں حالات دوا قعات زمانہ اور علمائے محد ثین دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، کین حادثات دوا قعات کی جانب توجہ کم دی گئی ہے، رادیان حدیث ومحد ثین کے حالات بیان کرنے اوران کے ذکر خیر پرزیادہ توجہ دی گئی ہے، اس طرح کی کتابیں رجال حدیث کی معلومات کے لئے کافی مفید ہوتی ہیں، اس طرح کی کتابیں کافی اہم ہیں۔

(١) المنتظم في تاريخ الملوك والامم: ابن جوزي (م:٥٩٧)

(٢) البدايه والنهايه: ابن كثير (م: ١٧)

(٣) تاريخ الاسلام: المام وتين (م:٨١٨)

(۳) تیسری شم کی وہ کابیں ہیں جن میں مختلف زمانہ کے حالات دوا قعات اور حواد ثات ، ملوک دسلطین ، امرا، وزرا کا ذکر تفصیل ہے ہوتا ہے ، ان میں مشہور محدثین اور راویان حدیث کا تذکرہ شاذ و تا در اور شمنا ہوتا ہے ، جن میں ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات فراہم نہیں کی جاتی ، صرف سن وفات کی جانب اشارہ ہوتا ہے ، لہذا اس طرح کی کتابوں سے راویان حدیث ، ائمہ کرح و تعدیل ، فقیا و محدثین کی معرفت میں کوئی خاص مدونیس ملتی ، اس طرح کی کتابوں میں دو کتابیں کافی مشہور فقیا و محدثین کی معرفت میں کوئی خاص مدونیس ملتی ، اس طرح کی کتابوں میں دو کتابیں کافی مشہور

ابوائع محربن الحسين الازدى (م:٢٧٧)

(٨) الكنى: ابواحم حاكم الكبير (م: ٢٥٨)

(٩) فتح الباب في الكني والالقاب: ابوعبدالله محربن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده اصبانی (م:۲۹۳)

(١٠) الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني: ابن عبد البر (م: ٣٢٣)

(١١) الاسامي والكني: المام احمد بن عنبل (م:١١١)

(۱۲) الكنى: المامنىائى (م:۳۰۳)

(١٣) كنى من يعرف بالاسماء: ابن حبان (م:٣٥٣)

(١١٠) اسماء من يعرف بكنيته من اصحاب رسول الله من تايير ابن حبان (م: ١٥٨)

(١٥) الكنى لمن لا يعرف له اسم من اصحاب رسول الله ما تنظير ابن حبان (م: ١٥٥)

(١٢) المقتنى فى سردالكنى: الممزين (م:٨٠٨)

(۵) كتبالقاب:

راویان حدیث کی معرفت، ان کی شخصیت کی تعیین نیز معرفت احوال کے لئے علما ، محدثین ومؤرخین نے مخلف فتم کی جو کتابیں تالیف کی ہیں،ان میں کتب القاب ایک نمایاں فتم ہے،ان کتابول میں لقب سے مشہور راویان حدیث نیز دیگر علما ومحدثین کے ناموں کی وضاحت ، شخصیت کے تعین اور حسب معلومات اسباب لقب كا ذكر موتا ب، كتابول مين بعض ديگر حالات زندگى اور بحيثيت جرح وتعدیل نقاد کے اقوال وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے،جس سے ان راویان کی معرفت بآسانی ہوجاتی ہے،ان کے تراجم وحالات زندگی کتب رجال وکتب جرح وتعدیل میں تفصیل سے ندکور ہوتی ہے، پھر بھی صرف ان پراکتفانہ کرتے ہوئے بحیثیت فن ان کوجدا کتابوں میں جمع کردیا گیاہے، ای فن یعنی معرفت القاب کے چنداہم فاکدے ہیں۔

(١٥) تاريخ دمشق: ابن عماكر (م: ١٥)

(١٦) الصلة في تاريخ اثمة الاندلس وعلماءهم ومعدنيهم وفقهاءهم وادباءهم: ابوالقاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (م: ٥٤٨)

(١٤) المقفى في تراجم اهل مصر والواردين عليها - تقى الدين احربن على المقريزى

(١٨) التجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة: ابن تغرى بروى ابوالمان يوسف بن تغرى بردى (م: ٨٧٨) (١٩) حسن المحاضرة في اخبار مصروالقاهرة: جلال الدين سيوطي (م: ١١١)

(۴) كتب كني واسا

بہت سے راویان صدیث این کنیت سے مشہور ہوتے ہیں ، ان کی معرفت کے لئے محدثین نے مخصوص کتابیں تیار کی ہیں، انھیں کتابوں کو کتب اللی یا کتب الاساء والکنی کہا جاتا ہے، اس طرح کی کتابوں میں صرف ان بی راویوں کاذکر ہوتا ہے، جوصاحب کنیت ہوتے ہیں۔ کھے کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) الكنى: المام بخاري (م:۲۵۲)

(٢) الكنى والاسماء: الم ملم (م: ٢٦١)

(m) اسعاء المحدثين و كناهم: ابوعبد الله محدين احد المقدمي (م:١٠س)

(٤٠) الكنى والاسماء: الوبشردولاني (م:١٦١)

(۵) اسامی من یعرف بالکنی: این حبان (م:۳۵۳)

(٢) من وافقت كنيته زوجه من الصحابة ومنالله: ابوالحن محر بن عبدالله بن زكريا بن حيوبير (م:٢٧٣)

(2) تستمينة من وافق اسمه اسم ايبه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم:

تابوں میں ملاہے، ای میں تالیف شدہ اہم کابوں سے محصمندرجہ ذیل ہیں۔

(١) الإلقاب والكنى: علامه الوكرشيرازى احمد بن عبدالرحن (الرساله) (م:١١٩)

(٢) مختصر القاب: طافظ الوالفضل محربن طابر المقدى (م:٥٠٥)

(٣) ذات النقاب في الالقاب: احمد بن عمان طافظ ذبي (م: ١٨٠٨)

(٣) نزهة الالباب في الالقاب: طافظ ابن جرعسقلاني (م: ١٥٢)

(۵) فتح الوهاب في من اشتهر من المحدثين بالالقاب: حماد بن محمد انساري (م: ۱۳۱۸)

(٢) مجمع الاداب في معجم الالقاب اعبد الرزاق اجم الفوطي (م: ٢٢٣)

(4) فتح الباب في الكني والالقاب: الم م الوعبد الله عاكم (م: ٥٠٣)

(٨) منتهى الكمال في معرفة القاب الرجال: ابوالفضل ابن الفلكي على بن

الحين (م:٢٨٣)

(٩) كشف النقاب عن الاسماء والالقاب: طافظ ابن الجوزى (م: ٥٩٧)

(١٠) كشف النقاب عن الإلقاب: طافظ جلال الدين سيوطي (م: ١١١)

(٢) کتب انباب

فن انساب اس فن كو كہتے ہیں جس میں قبیلوں کے بنیادی اور فروعی افراد نیز ان سے متفرع ہونے والے ذیلی قبائل کابیان ہو،ای طرح سے لفظی نسبتوں کی جمع وتر تیب، ضبط اور معنی کو بھی فن انساب كهاجاتا - (الانساب مقدمه)

محدثین کرام حسب ونسب کی معرفت کابہت اجتمام کرتے ہے، اس سے راویوں کی تعیین میں آسانی ہوتی تھی بھیف وتحریف کی غلطیوں سے حفاظت ہوتی تھی اور محدثین اس فن کے ذریعہ لطائف اسناد کا استنباط کرتے تھے،مثلا کسی سند کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے سب راوی ہاتی ہیں یا قریقی (۱) اس کی معرفت سے افراد میں جونشا بہونے کا امکان ہاک سے محفوظ رہاجا تا ہے،ال لئے کہ ایک شخص مجھی لقب سے اور بھی نام ہے مشہور ہوتا ہے،اس کی معرفت سے دواشخاص ہونے کا شرب ختم ہوجا تا ہے۔

(۲) راوی کے اصل نام ولقب میں فرق معلوم ہوجاتا ہے، جواس کونبیں جانتا، وہ نام کولقب اور لقب کونام بچھ سکتا ہے۔ (تدریب الراوی: ۲ مر ۲۵۳، مقدمہ ابن الصلاح: ص۳۳۳)

(٣) اگراتفاق براوی کی سند میں اپنے نام ولقب دونوں سے مذکور ہوتو پڑھنے والا یہ بھے بیٹے گا کہ درمیان سے "عن" ساقط ہو گیا ہے۔

(س) ایک فائدہ یہی ہے کہ القاب کی معرفت سے بھی بھی سبب لقب بھی معلوم ہوتا ہے، جس كے معلوم ہونے سے ملقب به كاغيرظا برمغبوم بھى واضح بوجاتا ہے۔مثلا معاويد بن عبدالكريم كا لقب" ضال " ہے، اس لقب كاسب بينيں ہے كدوہ وين اعتبار سے كراہ تھے بلكہ بيد مكہ جاتے وقت راستہ بھٹک گئے تھے،ای مم شدگی میں وفات ہوگئ، وہیں سے ضال ان کالقب پڑ گیا، ای طرح عبداللہ بن محربن يحيى طرسوى كالقب "ضعيف" ب،ال لقب كاسبب ينبيل بكدوه حديث مين ضعيف تھے بلكريد جسمانى اعتبارے ضعف تھے، انھيں دونول كے بارے ميں حافظ عبدالغى بن سعيد نے فرماياتها،

رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبدالكريم الضال وانما ضل في طريق مكة وعبدالله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسمه لافي حديثه (مقدمه ابن الصلاح The land the land to the land

تاليفات المالية المالية

القاب كے سلسلہ میں محدثین نے بہت مفید كتابیں تالیف كی ہیں، پھے كتابیں خالص القاب میں اور پھے کنیت کے ساتھ اور پھھ اسا کے ساتھ مشترک ہیں، ان کتابوں میں سے جو القاب سے متعلق ہیں، ان میں سے اکثر وبیشتر کتابیں غیر مطبوع ہیں۔ بعض کے وجود کا پیتہ بھی نہیں ، صرف ان کاذکر

ابو محمد عبداللد بن عبداللدرشاطي (م:۲۲۵)

(۳) قبس الانوار تلخيص اقتباس الانوار: ابوالفدا اساعيل بن ابرائيم بن محمد البيلييي (م: ۲۸۸)

(٥) لب اللباب في تحرير الانساب جلال الدين سيوطيّ (م: ٩١١)

(٦) النسبة الى المواضع والبلدان الوكرعبرالله الطيب بن عبدالله بن احمد (م:٥٣٤)

(2) كتبوفيات

معرفت وفيات كى اہميت

راویان حدیث کی تاریخ پیدائش اوروفات کا جاننا نا قد حدیث کے لئے انتہائی ضروری ہے،
اس ضرورت کے پیش نظر محدثین نے اس کو اصولِ حدیث کے علوم میں سے ایک علم شار کیا ہے اور اس کی معرفت انتہائی اہم معرفت کی جانب توجہ دلائی ہے۔ امام نووگ فرماتے ہے کہ تاریخ پیدائش اوروفات کی معرفت انتہائی اہم فن ہے۔ اس کی معرفت سے حدیث کے انقطاع واتصال کا پنہ چلتا ہے، بعض افراد نے پچھا ایسے لوگوں سے روایت کرنے کا دعوی کیا کہ جب ان کی تاریخ پیدائش ووفات دیکھی گئ تو پنہ چلا کہ بید دعوی غلط ہے۔ (تدریب الراوی ۲۰/۲) بینی اس کی معرفت سے دروغ گوئی کا پنہ بھی چل جا تا ہے۔

الم میوطی قرماتے ہیں کو اساعیل بن عیاش نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ آپ نے خالد بن معدان سے کس میں میں روایت کیا ہے، اس نے کہا ساا ہے میں ، ابن عیاش نے فرمایا یعنی ان کی وفات کے مات سال بعدتم نے ان سے روایت کیا ہے؟؟؟ اس لئے کہ ان کی وفات الا ابھے میں ہوگئ ہے، ایسے ہی محمد بن حمید سے روایت کا دعوی کیا تو امام حاکم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی بیدائش کس من میں ہے؟ اس نے کہا کہ ۲۲ ہے میں ، امام حاکم نے فرمایا کہ اس کا مطلب سے ہوا کہ آپ پیدائش کس من میں ہے؟ اس نے کہا کہ ۲۲ ہے میں ، امام حاکم نے فرمایا کہ اس کا مطلب سے ہوا کہ آپ نے ان کی وفات کے ۱۲ سال بعدان سے روایت کیا ، اس لئے کہان کا انتقال ۲۳۹ ہے میں ہی ہوگیا تھا۔

نے ان کی وفات کے ۱۲ سال بعدان سے روایت کیا ، اس لئے کہان کا انتقال ۲۳۹ ہے میں ہی ہوگیا تھا۔

امام سفیان توری فرماتے ہیں کہ جب راویوں نے دروغ گوئی کی تو ہم نے ان کے لئے تاریخ

Company of the second of the s

بي يايدروايت بعرى ، يامدنى وغيره- (معرفة علوم الحديث)

الل عرب الني آپ وقبيلوں کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس کی معرفت رکھتے تھے، ان کے برخلاف مجم میں حسب ونسب کی معرفت کا وہ رواج نہ تھا، لہذا بیلوگ اپنے آپ کو قبیلہ کے بجائے ملک، وطن ، محلہ، پیشے، صنعت وحرفت، مذہب وغیرہ کی جانب منسوب کرتے تھے اور اس طرح انساب کی بڑت ہوگئی بلکہ ای کا غلبہ ہوگیا۔ (جرح وتعدیل : ص کا ۵۲۷، بحوالہ کشف الظنون: ار ۱۷۸)

علامہ ابن اثیر فرماتے بین کہ میں نے ویکھا کہ بہت سے حضرات قبیلہ، جداعلی ، جداد نی وطن ، صنعت ، مذہب وغیرہ کی جانب نسبت کرتے ہیں ، جو خاص وعام ہرایک کے لئے غیر معروف ہوتے سے ، مذہب وغیرہ کی جانب نسبت کرتے ہیں ، جو خاص وعام ہرایک کے لئے غیر معروف ہوتے سے ، جس کی بنا پر اس میں تفحیف وتحریف اور بے حد غلطیاں ہوتی تھیں ، لہذا ایک تالیف کا خیال پر اللہ اب فی تہذیب الانساب: ارم) موا۔ (اللہاب فی تہذیب الانساب: ارم)

چناں چیمد نتین نے تھیف و تحریف سے بچنے کے لئے اس کوایک مستقل فن کی حیثیت دے دی اور اس کی معرفت میں بڑی توجہ اور دلچیسی دکھائی، بڑے بڑے ماہرین انساب اور مولفین انساب بیدا ہوئے۔ بیدا ہوئے۔

اس فن کوبھی جرح وتعدیل ہے گہراتعلق ہے، اس لئے کہ اس فن کو کھی جرح وتعدیل ہے ہیں ، جن پر بحیثیت جرح وتعدیل تھم بھی رہتا ہے، نیز بعض صدیث کے ممل تراجم بھی پائے جاتے ہیں ، جن پر بحیثیت جرح وتعدیل تھم بھی رہتا ہے، نیز بعض راویان حدیث ایے بھی ہیں جونسیت سے زیادہ مشہور ہیں حتی کہ بھی بھی وہی نسبت نام کی جگہ لے لیت ہے، لہذا ان کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اوزاعی ، شافعی وغیرہ۔

مجهام كتابين حسب ذيل بي

(١) الانساب: عبدالريم بن محد بن منعور معانى (م: ٥١٢)

(٢) اللباب في تهذيب الإنساب: ابن المرجزري (م: ١٠٠)

(٣) اقتباس الانوار والتماس الازهار في انساب الصحابة ورواة الآثار:

اين ناصرالدين ابوعبدالله محدين الي برعبدالله بن محدين احد (م:٢١٨)

(١٢)درة الحجال في اسماء الرجال ذيل وفيات الاعيان لابن خلكان:

احد بن محد بن محد بن احد بن على بن عبد الرحن بن الى العافيد المكناس (م: ١٠٢٥)

طبلی (م:۱۳) شذرات الذهب فی اخبار من ذهب: این العمادعبرالی بن احمد بن محمد عنبلی (م:۱۰۳)

(١١) جامع الوفيات: الوكرهبة الله بن احدا كفاني (م: ٥٢٨)

(۵۱) الوفيات: ابوليقوب اسحاق بن ابراجيم سرحسي بروى (م:۲۹م)

(١١) الوفيات: الوالقاسم عبدالرحمن بن منده (م: ٢٠١٠)

(١٤) درالسحابة في وفيات الصحابة: المام صاغاني (م: ٧٥٠)

(١٨) وفيات النقله: ابوالحن على بن مفضل مقدى (م:١١١)

(١٩) التكمله لوفيات النقله: حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى منذرى (م:٢٥٢)

(٢٠) صلة التكملة لوفيات النقله: عز الدين احد بن محد بن عبد الرحمن سيني (م: ٢٩٥)

#### (٨) كتب بلدان

ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں ایک شہر یا مختلف شہروں کے مقامات، وہاں کی آب وہوا، حدود اربعہ، مشہور صنعت، امرا، سلاطین، نہرول، پہاڑول، راستوں وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس فن میں جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن میں صرف بلدان ومقانات سے متعلق عام معلومات درج ہوتی ہیں، کین کچھالی ہیں، جن میں ان معلومات کے علاوہ وہاں کے مشہورائمہ ومحد ثین، اہل علم اور راویان حدیث کے متعلق بھی معلومات درج ہیں۔

چندانم كتابيل حسب ذيل بيل

كااستعال كيار (تدريب الراوى: ٢٠١٧)

اس لئے رجال کی کتابوں میں تاریخ پیدائش اور خاص طور سے تاریخ و فات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس اہتمام کا بتیجہ ہے کہ علانے راویوں کی تاریخ کی معرفت کے لئے مخصوص کتابیں تالیف کی بیں، جن کو کتب و فیات کہ کہا جاتا ہے۔ جو کتب رجال حدیث کی ایک شم ہے۔ ان کتابوں میں تاریخ و فات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر معلومات بھی تحریر کردی جاتی ہے۔ ابتدا میں بید کتابیں صرف و فات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر معلومات بھی تحریر کردی جاتی ہے۔ ابتدا میں بید کتابیں صرف راویان صدیث کے لئے تحریر کی تھیں لیکن بعد میں ان میں وسعت دے دی گئی اور اس میں ویگر افراد مشاعل مادیا، شعران امراؤ غیرہ کو بھی شامل کیا گیا۔ بعد میں تحریر کی گئی کتابیں زیادہ تر ای طرح کی ہیں۔

### مجوت بيل مندرجه ويل بيل

(١) الوفيات: ابوالحسين عبداليافي بن قالع بن مرزوق (م:٥١)

(٢) تاريخ مواليد الرؤاة ووفياتهم : حافظ الوسليمان محمد بن عبدالله بن احمد بن زبر الربي ومشقى (م:٣٤٩)

(٣) الذيل على كتاب ابن زير: الوقد عبد الغريز بن احمد بن فحد كتاتي (م: ٢١١)

(٩) وفيات المصريين: أبوا عالى ابراجيم بن معيد عبدالله خبال (م: ١٨١)

(٥) وفيات الاعيان واتباء الناء الزمان: النفطكال الحرين محرين الراجيم (م:١٨١)

(٢) دول الاسلام: المام وتعلى: (م:٨٩٤)

(٤) الغبر في خبر من غبر: امّام وبي (م:٨٠٠)

(٨) قوات الوقيات: محرين في كرين احدين عبد الرحمن ومعقى (م: ١٢٧)

(٩) الوافي بالوقيات: مقرى ظيل بن ايك بن عبد الدوسي (م: ١٩٢)

(١٠) البداية والنهاية: اين كير (م: ١٠)

(11) التبيان بشرح بديعة البيان عن مؤت الاغيان .

ستابوں کی بری اہمیت ہے اور بیبقامت کہتر اور بقیمت بہتر کی مصداق ہے۔

### الم چندائم كتابي

- (١) سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة لعلى بن المديني في الجرح والتعديل
- (٢) سوالات حمزه بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من الشائخ في الجرح

والتعديل

(A) They talled

- (٣) سوالات البرقاني للدارقطني في الجرح والتعديل
- (٣) سوالات ابوعبيد الاجرى اباداود السجستاني في الجرح والتعديل
  - (۵) سوالات الحاكم للدار قطني من مشائخ العراق

(١٠) كتب رّاجم صحابة

سندومتن صدیت پر تھم لگانے کے لئے جن کتابوں کی مراجعت کی ضرورت در پیش ہوتی ہے ان میں کتب تراجم صحابیت کاعلم ہوجانے ان میں کتب تراجم صحابیت کاعلم ہوجانے کے بعد صدیث پر مرسل یا موصول ہونے کا تھم بآسانی لگا یا جا سکتا ہے۔ یوں توصحا بہ کرام کی کیر سے ان کے بعد صدیث پر مرسل یا موصول ہونے کا تھم بآسانی لگا یا جا سکتا ہے۔ یوں توصحا بہ کرام کی کی بر ستیاب کے حالات ووا قعات اور ان کے بارے میں کمل معلومات عام طور سے ان ساری کتابوں میں وستیاب ہیں جوراو یا بن صدیث کے حالات معلوم کرنے کے لئے تحریر کی گئی ہیں مثلاً کتب طبقات، کتب ثقات، ہیں جوراو یا بن صدیث کے حالات معلوم کرنے کے لئے تحریر کی گئی ہیں مثلاً کتب طبقات، کتب ثقات، کتب نظران کہ بارے میں مخصوص متنوع کتا ہیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ کتابوں پر اکتفانہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں مخصوص متنوع کتا ہیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔

#### چندائم كتابين:

(۱) تسمية اولاد العشرة وغيرهم من الصحابة على بن مرين (م: ۲۳۳) (۲) الا احد والمثاني: ابن الي عاصم (م: ۲۸۷)

- (١) المسالك والممالك: أبوعبيرالله بكرى (م:١٨٨)
- (٢) معجم مااستعجم: الوعبيرالله بحرى (م:١٨٨)
- (٣) مسالك الابصارفي الاقطار والامصار: شهاب بن فضل (م: ٩١٩)
  - (٢) فتوح البلدان: احمد بن يحيى بلاذرى (م: ٢٧٩)
    - (۵) معجم البلدان: ياقوت جموى (م: ٢٢٢)

آخر الذكر كتاب (مجم البلدان) مين راويان ومشهور ابل علم كے بارے ميں برای الجی معلومات موجود ہے، ایک محدث اور حدیث کے طالب علم کے لئے اس فن کی کتابول کی اشد ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ خاص طور سے بیر کتاب راویوں کے مقامات اور ان کے محتی تلفظ کے بارے میں کافی مفیداور جامع کتاب راویوں کی نسبت میں تصحیف کا امکان ختم ہوجا تا ہے اور وہاں کے مزان، جامع کتاب ہے، جس سے راویوں کی نسبت میں تصحیف کا امکان ختم ہوجا تا ہے اور وہاں کے مزان، ماحول اور اسباب مروت کی واقفیت حاصل ہوتی ہے، جس سے وہاں کا باشدہ راوی متاثر رہتا ہے، لہذا راوی پر محم لگانے اور اس کو بھینے کے لئے اس کتاب سے برای مددل سکتی ہے۔

#### (٩) كتب سوالات

راویوں کے بارے میں بہت ی بنیادی معلومات سوال وجواب کے ذریعہ جمع کی گئی ہیں،
ال فن سے دلچے دالے طالبان علوم نبوت بڑے بڑے ائمہ ونقا فن سے رواۃ کے بارے میں سوالات کرتے تھے وہ حضرات انہیں جواب دیتے تھے سوال کرنے والے چھڑات ان جوابات کو یاد کرلیتے تھے اور انھیں کتابی شکل میں ترتیب دیتے تھے یا کرلیتے تھے اور انھیں کتابی شکل میں ترتیب دیتے تھے یا آسان بغیر ترتیب کتح رکر کیتے تھے میہ ترتیب سائل کے اپنے ذوق ومزاج کے مطابق ہواکرتی تھی یا آسان ترکرنے کے کی خاص ترتیب پرمرتب کر لی جاتی تھی ، آنہیں کتابوں کو تکتب الاسٹلہ" کہا جاتا ہے ترکرنے کے لیے کی خاص ترتیب پرمرتب کر لی جاتی تھی ، آنہیں کتابوں کو تحتب الاسٹلہ" کہا جاتا ہے یہ کتابیں اس فن کی انتہائی بنیادی کتابیں ہیں اور ان کی معلومات انتہائی دقیق ہواکرتی ہیں اس لیے ان

# باب جہارم سندوحديث يرحم لكانے كاطريقة كار

سندوحديث يرحم لكانے كى حقيقت

سندوحدیث برحم لگانے کا مطلب بیہ کے سلسلتہ سند کے تمام رجال کا مجرائی سے مطالعہ کیا جائے بایں طور کہ کتب رجال کی مدد سے ہرایک کے متعلق بیمعلوم کیا جائے کہ وہ ثقہ ہے یاضعیف؟ پھر اس کے ضعیف یا تقد کے جانے کی کیا بنیاد ہے؟ راوی کا اس مخص سے جس سے وہ حدیث روایت کررہا ہے۔ اع یالقا ثابت ہے یا ہیں جس کی بنا پرسند کے اتصال وانقطاع کا فیصلہ ہوتا ہے اور سیاطمینان کرلیا جائے کہ ہیں ایسا تونہیں کہ کوئی راوی ماس ہواور عنعنہ کے ساتھ روایت کردہا ہے، یاسرے سے اس نے اپنے مروی عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں اور ڈھٹائی کی ساتھ صیغہ ساع سے روایت کررہا ہے، بیات راویوں کی تاریخ ولادت ووفات جانے سے حاصل ہوسکتی ہے، یا علمائے جرح وتعدیل کی تصریحات ے کے فلال راوی نے فلال راوی سے حدیث تی ہے یا جیس تی ہے۔

ای طرح نقد حدیث کے ماہرین جواسانیدومتون کے علتوں سے واقف ہوتے ہیں (اوران علتوں کا اور اک ہرمحدث کے بس میں نہیں ہوتا ) ان کی کتابوں کا وسعت وگہرائی ہے مطالعہ کر کے میہ معلوم كرنا بحى ضرورى ہے كەحدىث كى باطنى علت ياشذوذ كاشكار نبيس ہے۔

نفذاسناد کی ضرورت کن احادیث میں ہے؟

نفذاسناد کے سلسلہ میں سب سے پہلے سے وضاحت ضروری ہے کہ بنیادی طور سے ذخیرہ ا حادیث میں دوطرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔

(۱) وہ احادیث جونفذونظر کے مرحلہ سے گزر چکی ہیں اور ائمہ محدثین کی جانب سے ان کی صحت وثبوت یا

(٣) معجم الصحابة: الن قالع (م: ١٥١)

(٣) اسماءالصحابة: النعرى (م: ٢٥٥)

(٥) معرفة الصحابة: النامنده (م: ٩٥)

(٢) معرفة الصحابة: الوقيم (م: ٣٣٠)

(٤) الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ابن عبرالبر (م: ٣٢٣)

(٨) اسدالغابة في معرفة الصحابة: الن الاثير (م: ٣٠٠)

(٩) تجريداسماءالصحابة: زين (م: ١٨١٨)

(١٠) الاصابة في تمييز الصحابة: الن تجر (م: ١٥٢)

عدوحدیث پر عم لگانے کے لئے باحث کو مذکورہ بالاجمیج اقسام کی کتابوں کی حسب ضرورت مراجعت كرنى چاہے۔

and a settled as leading and have been as the set of th

Section of the second section of the section of the second section

(A) Michigan : Walker : Walker

(1) martin Kalland I am American Martin Mart

اس كى بلاغات ومراسل بھى ديگرائد كن ديك سندمقل يے تخ يج شده بين،اى ليے امام ثافق نے فرایا مابعد کتاب الله اصح من موطامالک کرتر آن کریم کے بعد مؤطامالک جی ترین کتاب ہ،وائے رہے کہامام شافعی بخاری وسلم سے متقدم ہیں،ان کے وقت میں صحیحین کا وجود نہ تھا۔

### (٣)مشخرجات فيحين

تعلین پرجو کتابیں بطور متخرج تیار کی گئی ہیں ان کی بھی احادیث صحت کے وصف سے منصف بین، کیوں کہ بیاحادیث عمومًا صحیحین ہی کہ ہیں، البتہ بعض احادیث میں کچھاضافات وتتمات موتے ہیں وہ بھی سے کے بی ملم میں ہوتے ہیں الابید کر کسی خاص حدیث میں کوئی علت ہو، جس کی نشاندی ائد کرام نے کردی ہو، یا تیں سند کے اس حصد میں ہوسکتی ہیں، جومتخر نے کے مصنف اور سینین كى مند كے ملتقى (جہال متخرج كى مندجاكر جرتى ہے) كے مابين ہے۔

### (١٧) سي ابن فريد

محد بن اسحاق بن خزیمه نیشا بوری (م ۱۱ سه) کی بیرتناب ایک عرصه تک اللی علم کے درمیان متداول ربى مجراس كالمجه حصه تقريبا نصف آخر حوادث زمانه كى نذر موكيا، شروع كا آدها حصه واكثر مصطفی اعظمی کی محقیق سے طبع ہوا ہے۔

### (۵) مح ابن حبان

كتاب كى اصل ترتيب توانواع وتقاميم برتقى جس سے استفاده دشوار تھا، اس ليے ابن بلبان فاسی نے اس کی فقہی ابواب پرترتیب جدید کردی ، عام طور سے ابن حبان سی صدیث کے سلسلہ میں متسابل مانے جاتے ہیں، لیکن تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان کا مسلک متوازن اور بنی برحقیقت ہے،ان کے متساہل کے جانے کی وجہ سے کے عموماً وہ ان رجال کی احادیث کا پی تھے میں اخراج کر لیتے ہیں جوستور ہوتے ہیں اور اعمہ جرح وتعدیل میں تے سے نے ان کی توشیق نیس کی ہوتی ، ابن صلاح

عدم ثبوت كافيمله صراحتا يادلالة بوچكا --

(٢) وواحادیث جن کے متعلق ائمہ حدیث کی جانب ہے کوئی تصریح ، یادلالت نہیں یائی جاتی جی ے معلوم ہوکہ صحت وضعف کے اعتبارے ان کا کیادرجہ ہے؟

ال دوسری قتم کی اسانید یقیناً نفتر ونظر کی مختاج ہیں ،محدثین کے مسلمہاصولوں پران کو پر کھنے کے بعد بی ان کے ثبوت یا عدم ثبوت کی بات کمی جاسکتی ہے۔

جہاں تک بھی می احادیث کا تعلق ہے توان میں فرق مراتب ہے، کھیووہ ہیں جن پرنظر ثانی کی قطعا مخیائش بیں ہے، اور چھالی ہیں جن میں مخیائش موجود ہے، جن احادیث پر ائمرسا بقین کی جانبے عم لک چکاہ، بنیادی طور نے ان کی دوسمیں ہیں۔

## (الف) كتب صحاح كى احاديث

جب مدیث کی الی کتاب میں موجود ہوجی کے مصنف نے صحت کا التزام کیا ہو، تواتنا یقین موكيا كمال محدث كے زويك وہ شرا تطامحت كى جامع ہاور كمان غالب اس كابھى ہے كردير حصرات محدثين كزديك بحىده يح إلايدكال من كوئى علت الى ظاهر موجائ جوان يرفق رمى موچنال چ اس كيمطابق فيعلم كياجائ كااورايما كم موتاب، الطرح كى كتابول بيل فرق مراتب بحى ب

بيكايل بحيثيت جموى محت كے اعلى معيار پر بيل اور با تفاق امت ان كى احاديث يح بيل، چوں کہ بخاری وسلم کی جلالت شان اور اس فن میں ان کی امامت مسلم ہے، نیز ان کے نقط دنظر کا شرہ امت میں تولیت کے ہاتھوں لیاجاچکا ہے، اس لیے اس پرنظر ٹانی کی تطعفا مخباکش نہیں ہے۔

### (٢) مؤطاامام ال

ال كتاب كم معلق بمى امت كالقال ب كماس مي جو بحدم رفوع مصل ب وه يح بك

میں موجودا حادیث سے زائد تی احادیث کا ذخیرہ ہے، اور حافظ ضیانے بہت سے الی احادیث پر صحت کا تھم اگایا، جن پر سابقین کی جانب سے کوئی تکم ندتھا، اس کے متعلق حافظ ذہبی فرماتے ہیں، وهی الاحادیث التی تصلح ان وحتج بھا سوی مافی الصحیحین

وهى الاحاديث التى تصلح ان يحتج بها سوى ما فى الصحيحين وهى الاحاديث التى تصلح ان يحتج بها سوى ما فى الصحيحين كعلاده بيرا لي احاديث بين جوقا بل استدلال بيل -

اور ابن تیمیه، بدرالدین زرکتی ، ابن عبدالهادی ، اور حافظ ابن کثیر وغیره نے فرمایا که ضیا مقدی کی تصحیح حاکم کی تصریب ہے، ای لیے علی نے المختاره کی باید حیثیت رکھتی ہے اور امام ترفزی اور ابن حیان کی تصحیح کے قریب تریب ہے، ای لیے علی نے المختار المحتید کی احادیث میں بعض علی نے اختلاف کیا ہے۔

کی احادیث پر اعتماد کیا ہے، معدود سے چندا حادیث کے علاوہ جن میں بعض علی نے اختلاف کیا ہے۔

(دیکھتے : منہ جدر اسة الاسانید للعانی ص ۵۹)

# (ب) وه احادیث جن پرائمہ نفذنے محم لگادیا ہے

ان کے علاوہ احادیث کی ایک بھاری تعدادوہ ہے جس کو متعددائمہ حدیث، اور ناقدین عظام ان کے علاوہ احادیث کی ایک بھاری تعدادوہ ہے جس کو متعددائمہ حدیث، اور ناقدین عظام نے اصول روایت کی کسوٹی پر کس کر اس کے تھرے کھوٹے ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، چنال چہ کی پر مجھے کا تھم لگا گا گیا ہے، تو کسی پر حسن کا بھی پر ضعیف کا تھم لگا ہے تو کسی پر منظر کا بھی پر انتہائی ضعیف کا تھم لگا ہے تو کسی پر موضوع ہونے کا۔ (حدیث اور فہم حدیث ص ۲۹۳۱۳۹)

ہے، وی پر و رق ارک ہات کے بارے میں اکمہ سابقین کی اس کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں جن میں احادیث کے بارے میں ائمہ سابقین کی اس کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں جن میں احادیث کے بارے میں ائمہ سابقین کی تعداد بہت نیادہ ہیں اس کتابوں میں کتب سنن اکت بیں ان کتابوں میں کتب سنن میں ائمہ ثلاث ابوداؤدنسائی اور تریزی کی سنن زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

نیز کتب سنن میں ائمہ ثلاث ابوداؤدنسائی اور تریزی کی سنن زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

#### چندایم کتابی

(١) سنن ابوداود: سليمان بن اشعث ابودا وَرجستاني (متونى ؟ ٢٥٥)

نے ایے روات کی احادیث کو ججت قرار دینے کا مشورہ دیا ہے، ای طرح حافظ ابن جر"اں طرح کے اسے روات کی احادیث حسن درجہ کی ہوتی ہے۔ روات پرعمو ما مقبول کا تھم انگاتے ہیں جن کی احادیث حسن درجہ کی ہوتی ہے۔

اگرچاہی حبان اور ابن خزیمہ کا موضوع ان احادیث کا جمع کرنا ہے، جوان کے نزدیکی علیم ایکن صحیح کے مفہوم میں ان کے نزدیک عموم ہے، چنال چہان کی احادیث کی سنداور رجال پر تحقیق الله والنے کے بعد محدثین اس ختیج پر پہنچ ہیں کہ ان کی سب حدیثیں اصطلاحی اعتبار سے صحیح کا معداق نہیں ہیں بلکہ ان میں حسن لذات اور حسن لغیرہ کی تعداد بہت ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنامشکل نہیں کہ ان خزیمہ اور آبن حبان کے نزدیک صحیح سے مراد ما یصلے للاحتجاج ہے یعنی وہ جس سے استدال کیا خزیمہ اور آبن حبان کے نزدیک صحیح لذات ہو، یا صحیح لغیرہ ہو، یا حسن لذاتہ ہو یا لغیرہ ہو، ای طرح ان دونوں جس سے مراد میں حدیث کے شذوذ اور علت سے محفوظ ہونے کی شرط کو بھی ضروری خیال نہیں فرمایا ہے۔

# (٢) صحیح ابن السکن

ابولی سعید بن عثمان بن سعید بن السکن بغدادی (م ۱۵۳ه) کی تصنیف ہے،جس کا نام "الصحیح المنتقی" ہے، بیتے احادیث کا انتخاب ہے، اگر چہ بید کتاب مفقود ہے لیکن اس کے حوالہ ہے۔ متعدد کتب میں حدیثیں ملتی ہیں۔

(2) المستدر ک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری بیجی صحیح اجادیث کا مجموعہ ہم ماکم کا تنابل معروف ہے جس کا انکارنہیں کیا جاسکتا ، اس لیے تنہا حاکم کی تقیح کافی نہیں ہے ، جب تک کہ دوسرے ناقدین حدیث کی موافقت حاصل نہ ہو، حاکم کی جن اجادیث کی تائید دیگر محدثین سے حاصل نہ ہو وہ الم کی جن اجادیث کی تائید دیگر محدثین سے حاصل نہ ہو وہ الم کی جن اجادیث کی تائید دیگر محدثین سے حاصل نہ ہووہ الم کی جن اجادیث کی تائید دیگر محدثین سے حاصل نہ ہو وہ الم کی جن اجادیث کی تائید دیگر محدثین سے حاصل نہ ہووہ الم کی جن اجادیث کی تائید دیگر محدثین اس قابل ہیں کے نظر اسناد کے اصول پر پر کھر کر ان کے تیج یاحس یاضعیف ہونے کا تھم کی اجادیث کی جائے گئی اجادیث کی تائید دیگر است کا تائید دیگر استاد کے اصول پر پر کھر کر ان کے تیج یاحس یاضعیف ہونے کا تائید دیگر اور کی اجادیث کی تائید دیگر استاد کے اصول پر پر کھر کر ان کے تیج کیا جس یاضعیف ہونے کا تائید دیگر کے تائید دیگر کے تائید دیگر کے تائید دیگر کی تائید دیگر کے تائید دیگر کی تائید دیگر کا تائید دیگر کے تائید دیگر کے تائید دیگر کو تائید دیگر کے تائید دیگر کی تائید دیگر کے تائید دیگر کی تائید دیگر کی تائید کی تائید دیگر کی تائید دیگر کی تائید دیگر کا تائید کی تائید دیگر کی تائید دیگر کی تائید کی تائید دیگر کی تائید دیگر کی تائید کی تائی

(٨) المختارة للحافظ صياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي (م ١٩٣٣هـ): بيكاب صيحين

(٩) معرفة السنن والاثار: (متوفى ١٥٨٨)

(١٠) ابن عبدالبركى تمام مؤلفات خاص طور برالاستذكار اورالتمهيد (متوفى ١٣٣٣)

(١١) شرح السنة: بغوى (متوفى ١١٦)

(۱۲) ابن العربي مالكي كي تمام مؤلفات خاص طور ير عارضة الاحوذى شرح سنن ترمذى (م سامه)

(١١١) قاضى عياض كى تمام مؤلفات خاص طور پرالشفابحقوق المصطفا (متوفى ١٩٥٥)

ي (١١١) الاحكام الكبرى: عبدالحق النبلي (متوفى ٥٨١)

(۱۵) ابن الجوزى كى تمام مؤلفات خاص طور پر التحقيق فى تخريج التعاليق اور الموضوعات الكبرى اور العلل المتناهية

(١٦) الترغيب والترهيب: حافظ منذري (متوفى ٢٥٢)

(12) الم منووى كى مؤلفات فاصطور پر شرح مسلم، رياض الصالحين، الاذكار النوويه، أربعين نووى اور المجموع شرح الديهذب

(۱۸) شرح البخارى: كرماني (متوفى ۲۷۲)

(١٩) ابن دقيق العير: (متوفى ٢٠١) كى تمام مؤلفات خاص طور ير الامام فى احاديث

الاحكام اور الامام باحاديث الاحكام

(٢٠) المتجر الرابع في ثواب العمل الصالع: الوجم عبد المؤمن بن ظف دمياطي (متوفى ٢٠٥)

(۲۱) مشكوة المصابيح: خطيب تريزى (متوفى ٢٢٧ يا ٢٨٧)

(٢٢) تنقيح التحقيق: ابن عبد البادى (متوفى ١٢٣)

(٢٣) المامزي (٢٣٤) كاتمام ولفات خاص طور يرميزان الاعتدال

(۲۲) الجوهرالنقى فى الردعلى البيهقى: اين التركمانى (م: ۵۵۰) يرتاب سن كبرى كے

اس کتاب کے بارے بیلی خودامام ابوداؤد سے بیہ بات منقول ہے کہ میں اس کتاب میں ان اللہ میں ان کتاب میں ان کتاب میں ان کتاب میں ان کا بیٹ کے احادیث کے مشابہ یا سیحے احادیث کے قریب قریب ہیں، جن احادیث میں بہت زیادہ ضعف ہوگا ہے بیان کردوں گا اور جس حدیث کے بارے میں کوئی تذکر وزہو احادیث میں بہت زیادہ شعف ہوگا ہے بیان کردوں گا اور جس حدیث کے بارے میں کوئی تذکر وزہو اسے صالح یعنی قابل استدلال سمجھا جائے البتہ ان میں صحت کے اعتبار سے تفاوت ہے بعض بوئی کے مقابلہ میں زیادہ سمجھ ہیں۔ اب قابل استدلال ہونے میں دونوں ہی احتمال ہے لیکن احتیاط ای

ویے بیمسکدنہایت جی معرکۃ الآداء ہے کہ جن احادیث پرامام موصوف نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ امام کی اس صراحت کے بعد بھی کتاب میں بہت کی احادیث ضعیفہ اور احادیث موضوعہ کا وجود ہے اس لیے بہتر بیرہے کہ ماسکت عند ابودا و داحادیث کی نئے سرے سے تحقیق احادیث موضوعہ کا وجود ہے اس لیے بہتر بیرہے کہ ماسکت عند ابودا و داحادیث کی نئے سرے سے تحقیق کر لی جائے۔

(٢) جامع الترمذي: محرين عيى بن مورة (متوفى ٢٤٩)

بيبرطديث كے بعداك طديث كاورجه بيان كرويے ہيں۔

(٣) مستداليزار المعلل: يزار (موفى ٢٩٢)

الم بزار کھا حادیث کی صحت وعدم صحت پر کلام کردیتے ہیں اکثر راوی کے منفر دہونے یا متابعت کاذکر کرتے ہیں۔

(٣) المنتفى: اين الجارود (متوفى ٢٠٠١)

(۵) دار تطنی کی تمام مؤلفات خاص طور پرسنن دار تطنی اور العلل الکبری (متوفی ۳۸۵)

(٢) معالم السنن: خطاني (متونى ٣٨٨) يركاب سنن ابوداؤد كي شرح -

(٤) المعلى: اين جزم اندكى (متوفى ٢٥١)

(٨) السنن الكبرى: يَكِي (متوفى ١٨٥٣)

Scanned by CamScanner

(۲۳) ارشادالساری شرح صحیح البخاری: قسطلانی (م: ۹۲۳)

(٢٤) ملاعلى قارى (م: ١٠١٧) كى تمام مؤلفات خاص طور پر مرقاة المفاتيح شرح مشكوة

(٣٨) علامهمناوى كى تمام مؤلفات (م: ١٠٣١) خاص طور پرفيض القدير شرح الجامع الصغير

(١٠٥٤) دليل الفالحين شرحرياض رياض الصالحين: ١٠٥١)

(٠٠) الفتوحات الربانية في شرح الاذكار النووية: النعلان (م: ١٠٥٧)

(۱۲) مرتضى زبيرى (م:۵۰۱) كى تمام مؤلفات خاص طور پر شرح احيا، علوم الدين للغزالى

(٢٣) المام شوكاني كي تمام مؤلفات (م: ١٢٥٠) خاص طور يرنيل الاوطار شرح المنتقى لابن

(سم) عون المعبود: ابوالطيب محرض الحق عظيم آبادى (م: ١٣٢٩)

(۱۳۲۱) بذل المجهود شرح سنن ابی داود: فیخطیل احمر سهار نیوری (م: ۲۳۱۱)

(۵٪) المنهل العذب المورود: محمودخطاب على (م: ۱۳۵۲) ابوداؤدكى شرح -

(١٣٦) تحفة الاحوذى شرحسن الترمذى: في مباركيورى (م: ١٣٥٣)

(٢٧) مرعاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: في عبيراللدمباركيورى

(۸۸) منهل الواردين شرح رياض الصالحين: وكتور عي صالح

(٩٧) نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: وكور مصطفى الخن

(٥٠) احمد محمر شاكر كى مؤلفات وتحقيقات: جيسے منداحمد كي تحقيق بنسيرابن جرير طبرى كي تحقيق اور تفسير

ابن کثیر کی تحقیق

-512

(۵۱) حدیث کی وہ تمام کتابیں جن کی تحقیق کی تین اس کیے کہ تحقین احادیث پر حکم لگانے کا اہتمام

Act The Control of th

حاشيہ پرمطبوع ہے۔

(۲۵) این قیم جوزید (م: ۵۱) کی تمام مؤلفات خاص طور پر المنار المنیف، زاد المعاد، نهذیب سنن ایی داود

تهذيبسننايي داود

(٢٦) المم زيلي كي تخريج كرده كتابيل (م: ٢٢٢) خاص طور ير نصب الرايه لتخريج احاديث

(۲۷) ابن رجب منبلی (م: ۷۹۵) کی تمام مؤلفات خاص طور پر جامع العلوم والحکم شرح الاربعین النوویه اور شرح علل الترمذی

(٢٨) الم عراقي (م: ٨٠٧) كي تمام مؤلفات خاص طور ير المغنى عن حمل الاسفار في الاسفارفي تخريج مافي الاحياء من الاخبار

(٢٩) المام ينمى (م: ٨٠٧) كى تمام مؤلفات خاص طور پر مجمع الزوائدومنبع الفوائد ( مريج white the contract of the cont

(٣٠) ترحملم: الى (م: ١٢٨)

(۳۱) امام بوصرى كى تمام مؤلفات (م: ۸۴٠) خاص طور پرمصباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه

(٣٢) ابن جركى تمام مؤلفات (م: ٨٥٢) خاص طور يرفتح البارى، التلخيص الحبير، الدراية في تخريج احاديث الهدايه اور بلوغ المرام وغيره

(سس) برالدین مین (م: ۸۵۵) کاتمام مؤلفات خاص طور پر عمدة القاری شرح صحیح البخارى المناوي المناه المناه

(٣١٠) فتح القدير شرح هدايه: ابن مام (م: ١٨١)

(٣٥) المام يبوطي (م: ١١١) كي اكثر مؤلفات خاص طور يرجمع الجوامع ، الجامع الصغير ، اللائمي المنتوره في الاحاديث الموضوعة وغيرة من المناوس على المناوس الم

ببرحال محفوظ ترين طريقه يما بكم باحث ابن طرف ساماديث يرحم أكان كالوشش نه كرے جہال تك موسكے ائمرسا بقين كى تفريحات تائ كرے تاكمائى دمددارى كے بوجھے سبك دوش رہے چنال چا ارمطلوب عدیث سے متعلق کی ایسے امام کی تفری مل جائے جس پرجمبود علما اعتماد كرتے آئے ہول اور اكثريت نے اس كوتسائل وغيره سے منسوب نه كيا ہوتو اس پر اكتفاكرے ، خ مرے سے نقداستاد کا جال کھیلا ٹا اپنی جان جو تھم میں ڈالنے کے متراوف ہے۔

بال اكركسي ايسة تا قد كى تفريح موجوعلمي علقول بن تا قابل اعتاد ياسبل انكارى بن مشهور مو ادراس کی موافقت دیگر حضرات تا قدین نے نہ کی جوتوباحث کو جاہیے کہ معتمدومشہور تا قدین کے طرز مل كے مطابق اگراس كا فيملہ بي موتواس كى موافقت كرے ورندمسلما معولوں كا جو تقاضا مواى كے مطابق

الغرض نفذاسناد كي ضرورت ان على احاديث على بوتى بيش بيشروائم فن كي جانب ياتوبالكل بى تفرت خد ملى، يا يسا تدكى تفرح ملى جوجمبود الل علم كنزد يك نا قالى اعتباريا بيا زى برتے من مشہور ، و يا ان احاديث من موتى ہے جن من تصريح توكى امام معتركى موجود موكرات مل کھلی ہوئی کوئی الی علت موجود ہوجواس کی تھے یا تحسین سے مانع ہواور باوٹوق طریقہ سے سے معلوم موجائے کہ حدیث پر علم لگانے والے امام کو اس علت کا برگز علم نہیں تھا۔ (حدیث اور قبم حدیث

سنداور مدیث پر مم لگانے کے مراحل

سند پر باعتبار صحت ، حسن ، منعف اوروشع كاعكم لكانے كے ليے مندرج و فيل مراحل سے كذرن (١) عديث كالملتزيج (تخريج كابيان اللي عن اوچكا-)

(٢) رجال شدكي عين

- (۵۲) تخریج کی دہ کتابیں جن میں موافقین نے کسی حدیث کی کتاب کی احادیث کی تخریج کی
  - (۵۳) زبان زو(مشهور على الالسنه) احاديث متعلق تنايل ص ۹۰ ممام عديث
    - (٥١) فقدادراحكام معلق دوكتابيل ص اساريم علم حديث
    - (۵۵) احادیث متواترہ سے متعلق کتابیں۔ ص ۱۳۱ مم علم صدیث
      - (٥٧) اعاديث تدسير عظل تايل ص ١٩٠٠ ١١- يم علم مديث
    - (۵۷) احادیث منعقاوراحادیث موضوعہ ہے متعلق کتابیں۔ ص ۲ سا۔ ہم علم حدیث
      - (٥٨) احاديث مرسله على كتابل ص ١١١٠ يم علم حديث
        - (٥٩) على مديث معلق لمايس ص ١١٥ ما بمعلم مديث
- (٧٠) المنتقى شرح الموطا: الوالوليد الإلى (م: ٣٢٣) (تخريج الحديث نشاته ومنهجيته)

ان مذكوره بالاكتابول عن متعدد الممه حديث اورنا قدين عظام في اصول روايت كى كونى بر كس كراماديث كمر علوف مو في مون كافيل كرديا بال لي باحث كوچا بيك كدوه حديث يرعم لكانے سے پہلے ان كتابول كى المرف بحى رجوع كرے۔

نفذ احادیث میں حافظ ابن جرا مقام امتیازی ہا کرکہا جائے کہ علوم حدیث کی ہوری لائبريرى كورق ورق يرآب كانظر بتوغلط نهوكاء حافظ صاحب ابنى كتب تخارج اورشروح عديث کے علاوہ کتب رجال میں بھی جگہ جگہ احادیث کے درجات اور ان کی علی کی وضاحت فرماتے ہیں اس کے باحث کوان کی شخصیت کا واکن مفیوطی سے تھاہے رہنا جاہیے، خوش خری کی بات یہ ہے کہ اس طرح كاتمام احاديث يرجن يرحافظ صاحب في كوكى تكم لكاياب ياكلام كياب ان كالمجموعة عورمنظر عام پرآکیا ہے جم کانام "موسوعة العافظ ابن حجر الحديثية" ہے، يموسوعہ باحين كے ليے المت مرتب كمبيل إلى عيم بوراستفاده كرنا جاب ور شاس کتاب میں نہیں ہے تو یوں بھے کہ اس دادی کی سیرت وسوائے تحریر شدہ ہے، اس بنام کا اگر دوسرا دادی
اس کتاب میں نہیں ہے تو یوں بھے کہ اس کی تعیین ہوگئی کہ سامنے موجو درادی بھی مطلوبہ شخصیت ہے اور
اگر اس نام کے دویا اس سے زیادہ رادی ہوں تو سنر صدیت پرایک نظر پھر سے ڈالیس ادرید دیکھیں کہ اس
رادی کا استاذ اور شاگر دوکون ہے؟ استاد اور شاگر دکا نام معلوم ہوجائے پر پھراس کتاب کو دیکھیں جس میں
اس کا شرجمہ موجود ہے۔ اور بیدد بھے کہ دہاں اس کے استاذ اور شاگر دکس رادی کے ترجمہ میں ہے، جس
ر جمہ میں بھیٹیت استاذ وشاگر دوہ نام تحریر ہوتو اب اس کی تغیین ہوگئی۔ یا در ہے کہ کتب رہال میں
اسا تذہ کی طرف نشا تد بی کے اس دوی عن "اور شاگر دوں کی طرف نشا تد بی کے لئے "روی عنہ" کا

سم میں آگر دونوں افتہ ہیں ہوتا ہے کہ دوہم نام راوی استاذ وشاگر وہیں مشترک ہوتے ہیں اس مسورت ہیں آگر دونوں افتہ ہیں تو مسئلہ آسان ہے اور آگران ہیں کوئی ضعیف ہے تو مسئلہ بڑا امشکل اور وہیں آگر دونوں افتہ ہیں تو مسئلہ بڑا امشکل اور وہیں ہوجا تا ہے ، اس کی تعیین کے لئے بڑی دفت انٹھائی پڑتی ہے ، اس کے لئے کتب معاجم و کتب معین سے بھی میں اس کی روایتیں ہوتی ہیں بدول سکتی ہے ، نیز کتب ضعفا وغیرہ سے بدولی جاسکتی ہے ، جس میں ضعیف راو ہوں کی روایتوں کوان کے ترجمہ بیں ذکر کیا جاتا ہے ، جس کتاب کی مدیث آپ سے ، جس میں شعیف راو ہوں کی روایتوں کوان کے ترجمہ بیں ذکر کیا جاتا ہے ، جس کتاب کی مدیث آپ معلوم کر کے کردی ہووہاں ہے بھی بدول سکتی ہے کہ اس میں راوی کی تعیین شاری نے کسی ذریعہ سے معلوم کر کے کردی ہووہاں ہے بھی بدول سکتی ہے۔

#### مزيدوضاحت

عام طور پر کتب مدیده میں سند میں مندر بدئر ذیل دی طرح رجال سندکوؤکر کیاجاتا ہے۔

(۱) راوی کا صرف تام فر کر کیا عمیا ہوکوئی تسبت یا ما بدالا نتیاز وصف مذکور شدہو۔ تیسے سعد ثنا محمد بن یوسف سعد ثنا سفیان سعد ثنا منصور عن ابی سمازم عن ابی هریرة فی تنظیم اس سند میں وو راوی سفیان اور منصور کا صرف نام فر کر کیا عمیا، ما بدالا نتیاز وصف فر کرنیس کیا عمیا ہے۔

(س) رجال عرك عدالت اوران كي ضابط مونے كي تحقيق

できらとりかした(で)

(٥) عريس والح شذوذ كي فيتي

(١) عريل والح علت كي فين

متن مديث پر بايتيار صن منعن اوروض كاعم لكانے كے ليمندرج ويل مراكل

ーテレンナンジー

(١) من ين بالى جائے والے شذوذ كى تحيق كرنا

(٢) من يل بالى جانے والى علت كي تحقيق كرنا

توٹ : سب سے پہلے مطلوبہ صدیث کی ستداور مثن پر تھم لگایا جاتا ہے پھر مطلوبہ صدیث کی متابعات وشواہد پر تھم لگایا جاتا ہے اور پھر مجموعی اعتبارے تھم لگایا جاتا ہے۔

اب ان تمام راعل كوقدر معصيل سي ذكركيا جا تا ہے۔

# (۱) رجال استاوی تعیین

نقداسناد کے لئے جوسمہ بیش نظر ہوسب سے پہلے باحث کی و مدداری بیہ کہاں کے جملہ رجال کو نتی میں ایک تام ، ایک کنیت یا رجال کو نتی کے ساتھ متاز ومعین کرلے، کیوں کہ بعض وقعہ ایک ہی طبقہ بیں ایک تام ، ایک کنیت یا .

ایک نسبت کے ایک سے زائد رجال معروف ہوتے ہیں، جن کی جیشیتیں جرح وتعدیل کے اعتبارے فتلف ہوتی ہیں۔

اس مملی اقدام کے لئے پہلاکام بیکریں کہ شدکا بغور مطالعہ کریں اور بیمعلوم کریں کہ اس بیل وارد شدہ تام مبین ہے، جس سے شخصیت کی تعیین ہوجاتی ہے یا مہم ہے جس سے تعیین نہیں ہو پاتی۔ اگر شخصیت مبین ہوجاتی ہے یا مہم ہے جس سے تعیین نہیں ہو پاتی۔ اگر شخصیت مبیم ہے تو یہ معلوم کریں کہ بید مدیث کی افریک ہے اور کتاب میں پائی جاتی ہے کہ بیں ؟ اگر ہے تو اس کی سند میں مبین ہے یا مبیم ، اگر مبین ہے تو بہتر ہے اور کتاب میں پائی جاتی ہے کہ بیں؟ اگر ہے تو اس کی سند میں مبین ہے یا مبیم ، اگر مبین ہے تو بہتر ہے اور کتاب میں پائی جاتی ہے کہ بیں؟ اگر ہے تو اس کی سند میں مبین ہے یا مبیم ، اگر مبین ہے تو بہتر ہے

Scanned by CamScanner

کے علاوہ اور مجی طرق ہوسکتے ہیں۔

# راوی کی شخصیت کومتعین کرنے کے پانچ طریقے ہیں

(۱) کتبروبال میں اس راوی کے شخ یا شاگردکا ترجمدد یکھاجائے۔ شخ کے ترجمہ میں ہوسکتا ہے دوی عنہ (لینی شاگردوں ہے) اس کے نام کی تعیین ہوجائے یا شاگرد کے ترجمہ میں ہوسکتا ہے کہ دوی عن (لیعنی اساتذہ) ہے اس کے نام کی تعیین ہوجائے۔ مثال کے طور پر اگر سنداس طرح ہوسلیمان بن مھران عن شقیق عن حذیفة بن الیمان میں تابعالی اس مذیفہ ہے روایت کرنے والے شقیق کی شخصیت کو متعین کرنا ہوتو " تہذیب الکمال "میں حضرت حذیفہ "کا ترجمہ نکالا جائے ، جب ہم نے حضرت حذیفہ " مروایت کرنے والوں کی فہرست دیکھی تواس میں شقیق بن سلمہ الاس کے صرف ایک راوی شقیق بن سلمہ الاسدی تھے ، اس معلوم ہوا کہ سند میں شقیق بن سلمہ ہیں۔ مزید پڑتگی کے لیے سلمان بن مہران کا ترجمہ نکالا جائے ، ہم نے سلمان بن مہران کا ترجمہ نکالا جائے ، ہم نے سلمان بن مہران کا ترجمہ نکال کران کے شیوخ کی فہرست کود یکھا تو اس میں شقیق بن سلمہ کانام موجود تھا ، اس معلوم ہوگیا کہ شقیق سے مراد شقیق بن سلمہ الاسدی ہیں۔ م

میں الی سی ایا ہوتا ہے کہ تلاندہ اور اساتذہ دونوں کے ذریعہ سے راوی کی تعیین نہیں ہوتی بلکہ کی سی ایسا ہوتا ہے کہ تلاندہ اور اساتذہ یا تلاندہ کی فہرست سے تعیین ہوتی ہے تو اس طرح کی تعیین کا بھی اعتبار کرلیا جائے خاص طور پر جب کہ قرائن سے تقویت بھی ملتی ہوں۔

(۲) اگرسند میں راوی کاصرف لقب ذکر کیا گیا ہویا کنیت بیان کی گئی یا نسبت بیان کی گئی ہو تو ان کتابوں سے ان کے کمل نام کی تعیین کی جاسکتی ہے جو اس بارے میں لکھی گئی ہوں جیسے کتب القاب، کتب کنی، کتب انساب وغیرہ، جیسے اعمش کوہم نے ابن الجوزی کی کتاب کشف النقاب عن القاب، کتب کنی، کتب انساب وغیرہ، جیسے اعمش کوہم نے ابن الجوزی کی کتاب کشف النقاب عن القاب، کتب کنی، کتب انساب وغیرہ، جیسے اعمش کوہم نے ابن الجوزی کی کتاب کشف النقاب میں ویکھا تو اس طرح فرکورتھا ؛ الاعمش: اسمه سلیمان بن مهران ویکنی ابا محمد رای انساب مالک

محمدر می اسائے رجال میں باب الیا کے بعد ذکر کی گئی ان فصلوں کی طرف مراجعت کی (۳) کتب اسائے رجال میں باب الیا کے بعد ذکر کی گئی ان فصلوں کی طرف مراجعت کی

رد) صرف کنیت ذکری جاتی ہے اور کوئی نام یا وصف ذکر نبیل کیا جاتا۔ جیسے مذکورہ بالامثال میں "ابوطازم" صرف کنیت ذکری مئی ہے۔ میں "ابوطازم" صرف کنیت ذکری مئی ہے۔

(۳) راوی کوتبیلہ، شہر یا پیشہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حدثنا محمود در اور کا کوتبیلہ، شہر یا پیشہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حدثنا عبدالرزاق اخبر نا معمر عن الزهری عن عروة عن المسور فینظ اس سند میں معمر کے شخ حدثنا عبدالرزاق اخبر نا معمر عن الزهری عن عروة الم اور نسبت و کرنبیں کی گئے۔ زہری کوتبیلہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرویا گیا، نام اور نسبت و کرنبیں کی گئے ہے۔

(س) راوی کوباپ کی طرف یا دادی طرف یا پردادایا مال اور تانی ، پرتانی کی طرف منوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حدثنا یونس عن ابن شہاب اخبر نبی محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت عنظیا اس سر میں یونس کے شیخ ابن شہاب کوسکڑ دادا کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے، الصامت عنظیا اس سر میں یونس کے شیخ ابن شہاب کوسکڑ دادا کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے، الصامت عنظیا بری ہے جن کا عمل تام ہے جمہ بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری

(۵) رادی کوکی اجھے یابر سے لقب (جس سے وہ معروف ہوتا ہے) کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔جیسے اعمش، اعرج، افطس وغیرہ

(۲) راوی کو چھا پھوچھی کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ابن اخی فلان یا ابن اخی فلانة

(2) راوی کو مال کی کنیت کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ابن ام فلان ا ابن ام مکتوم

(۸) راوی کا تام اس کے دادا کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا جاتا ہے اور والد کا نام حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیمے مسلم شریف کی ایک سند عبدالله بن محمد بن عبدالله بن ابی فروه عن يزيد بن خصيفه عن بسر بن سعيد عن ابی هريرة في اسلام سند میں عبدالله بن محمد بن عبدالله کے شیخ يزيد بن عبدالله کے شیخ يزيد بن عبدالله کے شیخ يزيد بن عبدالله کا تام حذف کردیا گیا۔

صدیث کی کتابوں علی ان آمھ طریقوں سے راویان کا ذکر ہوتا ہے بیشہورطریقے ہیں،ان

جائے۔اس لیے کہ ان کتابوں میں بسااوقات راوی کی شخصیت کی تعیین کردی جاتی ہے، خاص طور پر جب کہ راوی مشہور نہ ہو یا اس میں کی طرح کی جہالت ہو یا اس کے نام میں کی طرح کا التباس پایا جاتا ہو، اس سلسلہ میں باحث کو خاص طور پر کتب ستہ کے رجال کے لیے "تحفیۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف" کی مراجعت کرنی چاہے۔اس لیے کہ حافظ مزی اکثر مہم مہمل راوی کی تعیین کرویے ہیں ای طرح جوراوی کنیت یا لقب سے مذکور ہوتا ہے اس کے نام کی بھی صراحت کردیے ہیں۔

ره) راوی کی تعیین کے لیے مطلوبہ حدیث کی کمل تخریج کی جائے ،اس کے نتیجہ میں راوی کی کی جائے ،اس کے نتیجہ میں راوی کی کسی نہیں سند میں تعیین ہوجانے کا امکان ہوتا ہے۔

اب پریشانی ہورہی تھی کہ دونوں میں سے یہاں کون مراد ہے لیکن تنج طرق کے بعد بخاری بی میں ایک دومری روایت اس طرح مل گئی حد ثنا مسدد حد ثنا حماد بن زید عن ثابت اس سند سے ثابت ہو گیا ہے جماد سے در تاب ہورات الاسانید میں ۱۰۲۱ میں درات الاسانید میں ۱۰۲۱ میں دروات الاسانید میں کے بعض قواعد مراد تا کے اسماکی تعیین کے بعض قواعد

(۱) جماوین (جماوین سلمهاورجماوین زید) کے درمیان فرق حافظ جمال الدین مزی رحمة الله نے تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ جماوین زید اور جماوین جائے جوالقاب، کی اورنب وغیرہ سے مشہور رجال کے تعارف کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ اس سلم میں سب سے اہم کتاب حافظ ابن مجرکی" تقریب التہذیب" ہے جس میں القاب، کی اورنس سے مشہور رواۃ کی تعیین کے لیے مفید نصلیں قائم کی گئی ہیں، جیسے حافظ ابن مجرنے اس طرح عنوان قائم کے ہیں۔

- (١) باب في كني الرجال على ترتيب حروف المعجم لما بعد إداة الكنية
  - (٢) باب فيمن نسب الى ابيه او امه او عمه او جده و نحو ذلك

ال باب كم من مين دوصلين قائم كى بين - (١) فيمن قبل فيه ابن اخى فلان (١) فيمن قبل فيه ابن اخى فلان (٢) فيمن قبل فيه ابن اخى فلان (٢)

- (٣) باب في الانساب الى القبائل والبلاد والصنائع وغير ذلك
- (٣) باب في الالقاب ومااشبهها ومنهامن نسب الى علة فيه او عاهة
- (۵) باب في الكني من الالقاب كليي قلابة وابي الجوزاء وابي المليح
  - (٢) باب في الإنساب من الالقاب كالشاذ كوني والوكيعي

حافظ ابن جرائے عور تول کے تراجم بیان کرنے کے بعد ای مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عور تول کی کنیتیں ،القاب اور انساب وغیرہ کاذکر کیا ہے۔

حافظ صاحب کی بیرتیب "تہذیب الکمال" اور "تہذیب التہذیب" کی ترتیب کے عین مطابق ہے، لیکن "تقریب التہذیب" ہے فائدہ اٹھا تا ان دو بڑی اور طویل کتابوں سے فائدہ اٹھانے کے مقابلہ میں آبان ہے لیکن بھی "تقریب التہذیب" سے ضرورت کمل نہیں ہوتی تو ان دو بڑی کتابوں یادیگر متعلقہ کتابوں کی طرف مراجعت ضروری ہوجاتی ہے۔

اور یکی ترتیب اساء الرجال کی دیگر کتابول جیسے کتب ضعفا، کتب ثقات، میزان الاعتدال، لسان المیزان اور تعجیل المنفعة میں اختیار کی گئی ہے۔
(۲) دی کشور سے تعدید کا المنفعة میں اختیار کی گئی ہے۔

(۳) راوی کی شخصیت کی تعین کے لیے" کتب الاطراف" اور کتب تخاری کی مراجعت کی

بیان کردیتا ہے۔

جن رواۃ نے سفیان توری کو پایا ہی نہیں ہے وہ اگر مطلقاً سفیان کا ذکر کریں تو اس مے مراد سفیان بن عیبنہ ہوں گے بیا یک بدیمی بات ہے۔

(٣) ہشام کے متعلق قاعدہ

عام طور پر اسانید میں جب مطلقاً بغیر نسبت کے ہشام کا ذکر ہوتا ہے تو تین آ دمی مراد ہوتے ہیں۔ (۱) ہشام بن عروہ (۲) ہشام بن حسان (۳) ہشام بن الی عبداللہ دستوائی
ان لوگوں کے درمیان تمیز کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اس لیے کہ ان کے شیوخ میں اتفاق نہیں
ہے یعنی سب کے شیوخ ایک بی نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ ہیں۔ صرف دوشتے میں اتفاق ہے۔
ہے یعنی سب کے شیوخ ایک بی نہیں ایس میں، بلکہ الگ الگ ہیں۔ صرف دوشتے میں اتفاق ہے۔

(۱) سیحی بن الی کثیر ان سے ہشام دستوائی اور ہشام بن حسان روایت کرتے ہیں۔

(۱) یا بن ابی سیران سے ہما اور دان برورہ ما میں اس طرح مطلقاً منقول ہو ہشام عن سیحی تو ہشام سے مراد ہشام دستوائی مراد جب سند میں اس طرح مطلقاً منقول ہو ہشام عن سیحی تو ہشام بن حسان کا کمل نام ہشام ہوتے ہے اور جب ہشام بن حسان، سیحی سے قل کرتے ہیں تو سند میں ہشام بن حسان کا کمل نام ہشام بن حسان مذکور ہوتا ہے اور ہشام (بن حسان) کی روایت عن سیحی صرف ابن ماجہ میں ہے۔

(۲) ابوالزبیر محد بن مسلم بن تدرس ان سے مشام دستواکی اور مشام بن عروه روایت

جب سند میں ہشام من ابی الزبیر محمد بن مسلم بن تدری واقع ہوتو ہشام سے مراد دستوائی ہوتے ہیں۔ ہشام بن عروہ جب ابی الزبیر محمد بن مسلم بن تدری سے روایت کرتے ہیں تو ہشام بن عروہ عن ابی الزبیر محمد بن الزبیر محمد بن مسلم کی مراحت ہوتی ہے اس طرح دونوں ہشام کی آسانی سے تعین ہوجاتی ہے اور ہشام بن عروہ عن ابی الزبیر محمد بن مسلم کی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔ ہشام بن عروہ عن ابی الزبیر محمد بن مسلم کی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔ (م) جب کسی سند میں عطاء کا نام ہمل واقع ہوتو اس سے عطاء ابن ابی رباح مراد ہوتے ہیں۔ (م) جب کسی سند میں "زائدہ مہمل واقع ہوتو اس سے زائدہ بن قدامہ مراد ہوتے ہیں۔

سلمہ سے روایت کرنے بیں ایک جماعت شریک ہیں اور دونوں سے روایت کرنے میں ایک جماعت مرفر کھی ہے۔ اب قاعدہ یہ محکون ہیں منظر دبھی ہے۔ اب قاعدہ یہ محکون ہیں منظر دبھی ہے۔ اب قاعدہ یہ محکون سلمہ ہوتے ہیں، اگر بیلوگ جماد بن زید سے روایت کرتے ہیں وحرف جماد بن زید سے روایت کرتے ہیں وحرف جماد بن زید سے روایت کرتے ہیں وحرف جماد بن زید کر کردیے ہیں۔

اس کے برظاف سلیمان بن حرب اور عادم جب مطلقاً حماد سے روایت کر سے تو تماد بن زیر مراد ہوتے ہیں اس لیے کہ جب وہ عماد بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں تو مکمل نام ذکر کرتے ہیں۔

صرف حماد بن زید سے روایت کرنے والے بیلوگ ہیں ۔ احمد بن عبدۃ الفی ، ابوالر بیج الزبرانی قتیبہ بن سعید، مسد داور وہ لوگ جن کا ذکر صرف حماد بن زید کے ترجہ میں کیا گیا ہے اور جماد بن سلمہ کے ترجہ میں کیا گیا ہے اور جماد بن زید ہوں گے۔

ترجہ میں نہیں کیا گیا ہے ، اب فدکورہ لوگ اگر صرف حماد بن زید سے حراد حماد بن زید سے روایت اور حماد بن زید سے دوایت کرنے میں بیلوگ منظر و ہے ( لیعنی بیلوگ حماد بن زید سے روایت نہیں کرتے ہیں ) بنجر بن اسم موی بن اسماعیل اور وہ رواۃ جن کا ذکر صرف حماد بن سلمہ کے ترجہ میں کیا گیا ہے اور حماد بن زید کرتر جم میں نہیں کیا گیا ہے ، فدکورہ لوگ اگر صرف حماد کا ذکر کریں تو اس سے مراد محماد بن سلمہ بول گے۔

# (٢) سفیانین (سفیان توری اورسفیان بن عیبنه) کے درمیان فرق

سفیان توری اورسفیان بن عیینہ سے روایت کرنے میں ایک جماعت مشترک ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اکثر سفیان توری سے روایت کرنے والے کہاراور قدما ہیں جب کہ سفیان بن عیینہ سے روایت کرنے والے ایسے صغار ہیں جفول نے سفیان توری کوئیس فیرما ہیں جب کہ سفیان ہوجاتی ہے۔ اب اگر کوئی قدیم مطلقاً سفیان سے نقل کر ہے تو اس سے مراوثوری ہوتے ہیں جسے وکئے ، ابن مہدی، فریا بی، ابونیم وغیرہ سفیان سے روایت کریں توسفیان توری مراوہ وتے ہیں جسے وکئے ، ابن مہدی، فریا بی، ابونیم وغیرہ سفیان سے روایت کریں توسفیان توری مراوہ وتے ہیں جا کہ کہ ماتھ نسب اور ما بدالا متیاز وصف بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی سفیان بن عینہ سے قل کرتا ہے تو نام کے ساتھ نسب اور ما بدالا متیاز وصف بھی

اوراگر جرح وتعدیل کے اعتبار سے علما کے اقوال مختلف ہیں تو پھرافضل طریقہ ہے کہ اگروہ راوی صحاح ستہ اور صحاح ستہ کے مؤلفین کی دیگر کتابوں کا ہے تو حافظ ابن جمرکی کتاب "نقریب المهذیب" امام ذہبی کی "الکاشف" اور امام خزرجی کی "المخلاصه" کی مراجعت کی جائے اور وہیں سے راوی کے متعلق ذکور نتیج نقل کرلیا جائے۔ اس لیے حافظ صاحب، امام ذہبی اور امام خزرجی نے اپنی ان کتابوں میں ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال کا خلاصه تل کردیا ہے۔

اوراگر وہ راوی مندامام ابوعنیفہ، مند شافعی، مند احمد اور مؤطا امام مالک کا ہوتو تعجیل المنفعة کی طرف مراجعت کی جائے اس لیے کہ حافظ ابن جڑنے ابنی اس کتاب میں اکثر رواۃ کے متعلق ثقابت وضعف کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ذکر کر دیا ہے، لیکن وہ راوی اگر صحاح ستہ صحاح ستہ متعلق ثقابت وضعف کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ذکر کر دیا ہے، لیکن وہ راوی اگر صحاح ستہ صحاح ستہ کے مؤلفین کی دیگر کتا بوں اور انکہ اربعہ کی کتابوں (مندامام ابو حنیفہ، مندشافعی، منداحمد اور مؤطا امام مالک) کے علاوہ کسی کتاب کا ہوتو پھر باحث کو چاہیے کہ وہ حافظ ابن ججڑ کے اس طرز کا غائر انہ مطالعہ کرے جو انھوں نے مختلف نیے راویوں کے متعلق نتیجہ نکا لئے کے لیے اختیار کیا ہے۔ پھر آنھیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مطلوب راوی کے متعلق نتیجہ نکال کروہ راوی جس مرتبہ کا مشتق ہے اس کے مناسب قدم پر چلتے ہوئے مطلوب راوی کے متعلق نتیجہ نکال کروہ راوی جس مرتبہ کا مشتق ہے اس کے مناسب اس کا درجہ متعین کردے۔ (تخریخ الحدیث اضاف کے ساتھ)

نوف : حافظ ابن جرائی کتاب تقریب التبذیب سے خلاصہ قل کرنے کی بات ان لوگوں کے خزد یک ہے جو حافظ صاحب کے نکالے ہوئے خلاصہ پراعتاد کر لینے کے قائل ہیں ورنہ بعض لوگوں کے خزد یک مختلف فیدراوی کے متعلق حافظ صاحب کا خلاصہ معتبر نہیں ہے، ایسی صورت میں یا راوی کے تقریب التھذیب اور تعجیل المنفعة کا نہ ہونے کی صورت میں تعارض جرح و تعدیل سے متعلق جو بحث ذکری گئی ہے اس کا بغائر مطالعہ کیا جائے اور راوی کے حالات کے لئے ان کتابوں کی مراجعت کی جائے جن کا مفصل ذکر "باب سوم علم اساء الرجال" میں کیا گئی ہے۔ اگر تظیق کی کوئی شکل نگلتی ہوتو اس کے مطابق جن کا مفصل ذکر "باب سوم علم اساء الرجال" میں کیا گئی ہے۔ اگر تظیق کی کوئی شکل نگلتی ہوتو اس کے مطابق حکم لگایا جائے ورنہ جرح مبہم ، جرح مفسر ، جرح ، اسباب جرح کے مقبول وغیر مقبول اور انحمہ جرح

(۱) ملم شریف یا کی معری کی مند میں لید کا نام مہمل داقع ہوتواس سے لید بن سعر مراد ہوتے ایں۔

(ع)مروزى اكرميل عبدالله عددايت كرع توعبدالله ابن المبارك مرادموت بيل-

(٨) عمرون سفیان بن عیبندسند میں واقع موتوعمر و بن دینار مراد موتے ہیں۔

(٩) اگر کسی سندیل شعبه من عمر دواقع موتوعمر دے مرادعمر و بن مرة موتے ہیں۔

(۱۰) عبدالرحمی عن سفیان اگر سند میں واقع ہوتو عبدالرحمن سے ابن مہدی اور سفیان سے توری مراد ہوتے ہیں۔

(١١) اكرسنديل سعيد عن الي بريرة واقع بوتوسعيد سي سعيد بن المسيب مراد بوت بيل-

تعین رواۃ کا کام بڑا اہم ہاں کی باحث کو اشد ضرورت ہوتی ہاں لیے کہ عام طور پر سند میں رجال مہل یامبہم واقع ہوتے ہیں اور جب تک راوی کی تعیین نہ ہوتو وہاں تک جرح وتعدیل کے اعتبارے اس کا درجہ تعین نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ماقبل میں تعیین رواۃ کے سلسلہ میں کچھ تو اعد کا ذکر کیا گیا۔ باحث جب اس کو چہیں قدم رکھے گا اور رواۃ کی تعیین کے لیے بحث و تحقیق کرے گا تو خود ہی اے بہت سے تجربات حاصل ہوں گے۔ (تیمیر دراسۃ الاسانید بحذف واضافہ ص ۱۰ تا ۱۱۱۱)

ابسند پر محم لگانے کے دوسرے مرحلہ سے متعلق با تیں نقل کی جاتی ہیں۔

# (٢) رجال سد كى عدالت اوران كے ضابط مونے كى تحقیق

راوی کی تعین کے بعدائ کے ترجہ وحالات کاباریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور جرح وتعدیل کے اعتبار سے علی کے اقوال کا جائزہ لیا جائے اگر وہ رادی ایسا ہے کہ جس کی تو ثبت یا تضعف پر تمام علا منعن ہیں تو معاملہ آسمان ہوگا، اگر تو ثبت پر اتفاق ہے تو اسے ثقة قرار دیا جائے گا اور ای کا مطابق اس سند پر حکم لگایا جائے گا اور اگر تفعیف پر اتفاق ہے تو اسے ضعیف قرار دیا جائے گا اور سند پر مطابق اس سند پر حکم لگایا جائے گا اور اگر تفعیف پر اتفاق ہے تو اسے ضعیف قرار دیا جائے گا اور سند پر مطابق اس سند پر حکم لگایا جائے گا اور اگر تفعیف پر اتفاق ہے تو اسے ضعیف قرار دیا جائے گا اور سند پر انفاق ہے تو اسے ضعیف قرار دیا جائے گا اور سند پر انفاق ہے تو اسے ضعیف قرار دیا جائے گا اور سند پر انفاق ہے تو اسے ضعیف قرار دیا جائے گا۔

وقال ابن المديني: ليس بشي

وقال البخارى: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر

وقال ابن سعد: كان كثير االغلط في حديثه

وقال ابن حبان: يخطئ احيانا

وقال عثمان الدارمي: يقال انه ليس بذاك في الحديث

وقال الساجى: صدوق كان كثير االغلط

وقال يعقوب بن سفيان: كان يطلب ويسمع ولا يكتب فلما احتيج اليه وحدث كان

ياخذسماعهالذىغابعنه يعنى فضعف

ونسبه ابن البرقي الى الضعف ممن يكتب حديثه

وذكرله ابن معين عدة احاديث انكرت عليه

# اقوال کے درمیان ترجی

ائمہ جرح وتعدیل کے سابقہ اقوال کی روشنی میں مندرجہ ویل خلاصہ نکالا جاسکتا ہے۔

(۱) مسلم بن خالد كے بارے ميں جوكلام كيا گيا ہے وہ ان كے حافظ يركيا گيا ہے۔

(٢) بعض جرحين مبهم بين جيد ليس بشئ وغيره اور بعض جرحين مفسر بين جومختلف وجوبات كى بتاير كى گئى

ن مسلم بن خالد کے ضعیف ہونے کی علت کڑت غلط اور ان کا اپنے حافظہ سے قل کر تا اور اپنی مرویات کے کا مسلم بن خالد کے ضعیف ہونے کی علت کڑت غلط اور ان کا اپنے حافظہ سے قل کر تا اور یہی چیز عام طور پر راوی کوروایت کرنے میں خطا اور وہم تک لے جاتی ہے۔

کے لکھنے کا اہتمام نہ کرتا ہے اور یہی چیز عام طور پر راوی کوروایت کرنے میں خطا اور وہم تک لے جاتی ہے۔

(س) ابن مين في من فالدكي توثيق كى باس مرادعدالت باك وجدت تقد كے بعد صالح

الحديث كها ہے۔ اس ليے كما بن عين كى راوى كے متعلق ثقة كالفظ استعال كرتے ہيں تواس سے عدالت

مراد ليتے ہيں۔ صالح الحديث كااضافداى ليے كياتا كەكوئى بينة سمجھے كدابن مين نے مسلم بن خالد كوضابط

وتعدیل کے مزاج (تشدو، تسامل اوراعتدال) سے متعلق جوبا تیں "باب دوم علم جرح وتعدیل" کے عنوان کے مزاج (تشدو، تسامل اوراعتدال) سے متعلق کوئی نتیجہ نکال کرمناسب تھم لگادے۔
کے ماتحت ذکری مئی ہیں اس کے مطابق راوی سے متعلق کوئی نتیجہ نکال کرمناسب تھم لگادے۔

راوی کے ترجمہ کا مطالعہ کرتے وقت جرح وتعدیل کے عام الفاظ وکلمات، مخصوص کلمات،
نادر کلمات، حرکات، انجمہ جرح وتعدیل کی توثیق وتضعیف کے سلسلہ کی خاص اصطلاحات وغیرہ کو ذہن میں رکھے، ای طرح راوی کے خاص شیوخ سے نقل کرنے میں، خاص شہر والوں سے نقل کرنے میں اور خاص اوقات (جیسے اختلاط کے بعد) میں کی گئی تضعیف کو بھی ملحوظ خاطر رکھے (ان سب باتوں کی وضاحت ماقبل میں ہوچکی ہے۔

باحث کو چاہیے کہ ان سب امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے راوی کے متعلق آخری فیصلہ صادر کرے۔

اب مخلف فیر راویوں کے بارے میں درست نتیجہ پر کیے پہنچا جاسکتا ہے اسے دومثالوں کے ذریعہ واضح کیاجاتا ہے۔ کے ذریعہ واضح کیاجاتا ہے۔

> (۱) مسلم بن خالد الزجي مسلم بن خالد کي تعديل سيمتعلق اقوال

قال ابن عدى حسن الحديث وارجوانه لابلس به وقال ابن معين ثقة وزادفي رواية عالح الحديث

وحكى ابن القطان عن الدار قطنى انه قال ثقة

وذكرة ابن خبان في الثقات

سلم بن خالد كي تجرت متعلق اقوال

قال الامام احمد: مسلم بن خالد كذاو كذا

Scanned by CamScanne

3 3 2 4 3 To 10 - -

وقال المروزي عن الامام احمد: ثقة

قلت يروى عن يحيى بن سعيد انه سئل عنه (عن سعيد) فلم يرضه فقال باطل - وغضب وقال ماقال هذا احد غير على بن المديني، ماسمعت يحيى يتكلم فيه بشئ

وذكره ابن حبان في الثقات

# سعيد بن جمهان كي تجريح متعلق اقوال

قال البخارى فى حديثه عجائب وقال ابوحاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال البوحاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الساجى لا يتابع على حديثه

# اقوال كدرميان ترجي

ائمہ جرح وتعدیل کے سابقہ اقوال کی روشی میں مندرجہ زیل باتیں ظاہر ہوتی ہیں

(۱) امام نسائی (جن کا شار متشددین میں ہوتا ہے) نے سعید بن جمہان کی توثیق کی ہے لہذا

ان کی توثیق قابل اعتبار ہوگی۔

(۲) امام احمد بن صنبل اور ان کے شاگر دامام ابوداؤد نے بھی سعید کی توشق کی ہے اور ان دونوں کا شارائمہ معتدلین میں ہوتا ہے۔

(۳) امام احد کے سامنے سعید کی جرح سے متعلق بھی بن سعید سے مروی تول ذکر کیا گیا تو
امام احد نے شدت سے اس کی تردید کردی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد کے نزد یک سعید کے
بار سے میں جرح ثابت نہیں ہے۔ امام ابوداؤد کا طرز بھی اسی بات کی غمازی کرتا ہے اس لیے کہ انھوں
نے تو ثیق نقل کرنے کے بعد لکھا کہ ایک توم سعید کی تضعیف کرتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام
ابوداؤد کے نزدیک بھی جرح ثابت نہیں ہے۔

(س) جہاں تک ابوحاتم کی جرح کی بات ہے تو ان کا شار منشددین میں ہوتا ہے، سعید کے بارے میں ان کی جرح ائمہ معتزلین کی ایک جماعت سے متعارض ہور ہی ہے اس لیے تعدیل کو

the state of the s

بھی قراردیا ہے۔ صالح الحدیث بیصدوق سے کم درجہ پردلالت کرتا ہے صدوق کی روایت حسن درجہ کی موق ہوتی ہے لئی استدلال نہیں ہوتی بلکہ اعتبار کے لائق ہوتی ہے یہی اگر الحدیث کی حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی بلکہ اعتبار کے لائق ہوتی ہے یہی اگر شات اس کی روایت کی موافقت کریں تو وہ حدیث سے جمو کی ورنہ منکر اور مروود ہوگی یعنی متابعات وشواہر کے طور پر پیش کی جاسکے گی۔ اس پردلیل ہے ہے کہ ابن معین نے مسلم بن خالد پر بیا تھم لگا یا ہے پھر بھی ان کی احادیث کوروایت کیا ہے۔ مسلم میں خالد پر بیا تھم لگا یا ہے پھر بھی ان

جہاں تک دار قطنی کی توثیق کی بات ہے تو دار قطنی توثیق میں متساہل داقع ہوئے ہیں، ای طرح ابن حبان اور ابن عدی متساہل ہیں، گرابن حبان ان لوگوں میں پچھڑ یا دہ متساہل ہیں، پھر جرح مفسر کے مقابلہ میں تعدیل مبہم کا کوئی اعتبار بھی نہ ہوگا۔

خلاصة كلام

مذکورہ بالاتصریحات کی روشی میں مسلم بن خالد حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہیں ان کی احادیث قابل اعتبار ہیں، قابل جمت واستدلال نہیں ہے۔ واللہ اعلم (تیسیرعلوم الحدیث میں ایوں، ۱۹۳)

(٢) سعيد بن جهان المدين المارية الماري

سعيد بن جمهان كي تعديل سے متعلق اقوال

قال ابن معين: ثقة

وقال ابوداود: ثقة وفي موضع لمخر وهو ثقة أن شاه الله وقوم يضعفون انما يخاف ممن

وقال ابن عدى: روى احاديث عن سفينة لا يرويها غيره وار جوانه لا بلس به فان حديثه اقل من ذلك

وقال النسالي: ليس به بلس

Scanned by CamScanner

نے سعید کی تلبین کی ہے، ان باتوں کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ سعیدان شاء اللہ تعالی ثقہ ہیں۔ (تیسیرعلوم الحدیث ۲۰۳،۲۰۲)

مذکورہ بالاطریقے کے مطابق مختلف فیزراویوں سے بارے میں خلاصہ لکال کراس کی روشن میں سند پر حکم لگانا چاہیے۔

یہ بات بھی یا درہے کہ سند کی حیثیت ایک جسم کے مانند ہے اگر سند کے تمام رواۃ امیر المؤمنین فی الحدیث، اوثق الناس ہوں لیکن صرف ایک راوی کذاب ہوتو سند پر موضوع ہونے کا تھم لگادیا جائے گا، گویا نتیجہ ارذل کے تالع ہوگا۔

# (m) سند کے متصل ہونے کی شخفیق

تيرامرحله محت حديث كاتيسرى شرط اتصال كالمحقيق كا ہے۔

اتصال سند کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سند کے ہرراوی کا اس کے شیخ ہے ساع ثابت ہو ساع اخت ہو ساع اخت ہو ساع اخص ہے ادراک یعنی معاصرت سے جیسا کہ وہ اخص ہے رویت اور لقاسے، چنال چہ بعض دفعہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان معاصرت ہوتی ہے مگر رویت کا تحق نہیں ہوتا بعض دفعہ رویت ہوتی ہے مگر ملاقات نہیں ہوتی اور مجھی ملاقات بھی ہوتی ہے مگر ساع حدیث کا تحق نہیں ہوتا۔

اتصال مند کی شرط کے تحقق کے لیے امام بخاری اور ان کے شیخ علی بن المدین کے خزدیک بیہ ضروری ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ساع کا ثبوت ہواور محققین نے ای کوران ج قرار دیا ہے جب کہ امام سلم اور بعض دیگر حضرات کے خزد یک معاصرت اور امکان لقابھی اتصال پر محول کرنے کے جب کہ امام سلم اور بعض دیگر حضرات کے خزد یک معاصرت اور امکان لقابھی اتصال پر محول کرنے کے لیے کانی ہوتا ہے بشر طیکہ راوی مدس نہ ہو۔

یاں الفاظ اداکے ذریعہ ہوتا ہے جے راوی استعال کرتا ہے، اگر منصل ہونے کاعلم ان الفاظ اداکے ذریعہ ہوتا ہے جے راوی استعال کرتا ہے، اگر راوی ایسے الفاظ استعال کر بے جو صراحة ساع پر دلالت کرنے والے ہیں (جیسے سمعت، سمعنا، راوی ایسے الفاظ استعال کر بے جو صراحة ساع پر دلالت کرنے والے ہیں (جیسے سمعت، سمعنا، حدثنی، حدثنا، اخبرنی، اخبرنا، انبلنی، انبلنا، قرارت علی فلان، قری علی فلان وانا اسمع حدثنی، حدثنا، اخبرنی، اخبرنا، انبلنی، انبلنا، قرارت علی فلان، قری علی فلان وانا اسمع

مقدم کیا جائے گا، تعدیل کومقدم کے جانے گا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جرح جہم ہے مفسر نہیں ہے۔

(۵) جہاں تک امام بخاری کے اس قول فی حدیثه عجاف کی بات ہے تو یہ لفظ کی بھی حدیثه عجاف کی بات ہے تو یہ لفظ کی بھی حال میں جرح پر ولالت نہیں کرتا ہے، بلکہ بیالفظ جرح ہے کم ورجہ کا ہے، پھرامام بخاری نے سعید کا ذرک ایک کتاب الضعفاء "میں نہیں کیا ہے ، اس طرح امام بخاری نے "التاریخ الکبیر" میں بھی سعید پرکوئی جرح نہیں گی ہے۔

(۱) جہاں تک ساجی کے اس تول "لایتابع علی حدیثه" کی بات ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ سعید کی مرویات کی کی نے متابعت نہیں کی ہے اور وہ سفینہ کی روایتوں کے روایت کرنے میں متفرد ہیں، لیکن یہ کوئی قابل جرح سبب نہیں ہے، امام احمد بن عنبل نے سعید عن سفینہ کے طریق ہے منقول حدیث کی روایت میں متفرد ہونا مقبول ہے۔ منقول حدیث کی روایت میں متفرد ہونا مقبول ہے۔

تہذیب الکمال میں فدکور ہے کہ حشرج بن نباتہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن جمہان سے دریافت کیا کہ میں کے سعید بن جمہان سے دریافت کیا کہ سعید نے کہا کہ جاج کے زمانہ میں مقام بطن مخلہ میں میری سفینہ سے ملاقات ہوئی اور میں ان کے ساتھ آٹھ دن تک رہا اور ان سے اللہ کے رسول من میری سفینہ سے ملاقات ہوئی اور میں ان کے ساتھ آٹھ دن تک رہا اور ان سے اللہ کے رسول من میں میں ماری میں ان کے ساتھ آٹھ دن تک رہا اور ان سے اللہ کے رسول من ان کے ساتھ آٹھ دن تک رہا اور ان سے اللہ کے رسول من میں میں میں میں میں کہ تاتھا۔

ال دجہ سے دہ سفینہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں کوئی دوسراان روایتوں کوسفینہ سے نقل نہیں کرتا ہے اس وجہ سے روایتوں میں بیتفرد قابل جرح نہیں ہے۔

#### خلاصة كلام

ماقبل کاتھر بحات سے بہات واضح ہوگئ کہ سعید بن جمہان کے بارے میں جو کلام کیا گیا ہو وہ ان کے سفینہ سے دوایت کرنے میں متفرد ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے، لیکن جب ان کے سفینہ سے دوایت کرنے میں متفرد ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے، لیکن جب ان کے سفینہ سے دوایت کرنے میں متفرد ہونے کی معقول وجہ موجود ہے تو اس طرح کی جرح قابل اعتبار نہ ہوگا۔ ای وجہ سے امام احمہ نے سعید کی بعض منفرد دوایتوں کی ہے کی ہے اوران لوگوں پر اعتراض کیا ہے جفوں

میں واقع شذوذ کاعلم حدیث کے متعدد طرق کو جمع کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے جب چیش نظر سند ان اسانید کے موافق ہوتو اس سند کے شذوذ سے محجے وسالم ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اگر چیش نظر سند ان اسانید سے حالف ہوبایں طور کہ کوئی راوی زیادہ ہویا کم ہوتو چیش نظر سند کی مزید تحقیق کے بعد اس پر شاذ کا تھم انگایا جا سکتا ہے اور دوسری اسانید پر محفوظ کا تھم لگایا جا سکتا ہے اور دوسری اسانید پر محفوظ کا تھم لگایا جا سکتا ہے۔ شذوذ کا علم ان کتابوں کی مراجعت سے بھی

ہوسکتا ہے جو ملل ہے متعلق تالیف کی گئی ہوں جن کاذکر علت کی تحقیق کے عنوان تحت کیا جائے گا۔ اگر چیش نظر حدیث وسندان میں موجود ہے اور کی شذوذ کاذکر کیا گیا ہے توباحث وہاں سے شذوذ کو نوکو سکتا ہے۔

# (۵) سند میں واقع علت کی شخفیق

علت اسب بنفی کوکہاجاتا ہے جوسند کو مخدوش کردے جیسے راوی سے وہم ، غلطی ، نسیان ، انقطاع وغیرہ ہونا۔ سند میں واقع علت کی تحقیق اس حدیث کی تمام اسانید کا مقار نہ کرنے اور کتب علل کی مراجعت سے ہوتی ہے۔

# معلل کی معرفت کیسے ہو؟

علم علل کے ان ماہرین نے اپن جودت طبع ، عذاقت اور نبض شای کی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے جو کچھ کارہائے نمایاں انجام دے ہیں، تاری نے اپنے سینوں ہیں انہیں محفوظ اور باتی رکھا ہے۔ علل احادیث پر کلام کرنے والے علما اگرچہ کم ہیں مگر جو کچھ بھی انھوں نے علمی ور شہ چھوڑ ا ہے وہ انتہائی بیش قیمت ہے۔ علمائے جرح وتعدیل نے اگر ہمارے لئے ضعیف رجال کی معرفت کو آسان بنایا ہے تو ان حضرات نے ہمارے سامنے تقدروات کی ان احادیث کو چھانٹ کرد کھو یا ہے، جن آسان بنایا ہے تو ان حضرات نے ہمارے سامنے تقدروات کی ان احادیث کو چھانٹ کرد کھو یا ہے، جن میں انھوں نے غلطی کی ہے دونوں کا فرق واضح ہے، چناں چہ جب آپ سے کہا جائے گا فلاں راوی مضعف ہے تو آپ اس کی تمام احادیث پرضعف کا حکم لگادیں گے چاہے وہ جتن بھی ہوں ای طرح جب صفیف ہے تو آپ اس کی تمام احادیث پرضعف کا حکم لگادیں گے چاہے وہ جتن بھی ہوں ای طرح جب

وفیره) تو ظاہرا بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ عدمت ہے الیکن تقیقت میں اتصال ہے کہ بین اس کی تحقیق کے لیے دادی کے ترجمہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کوں کہ ائمہ کرجم و تعدیل جرح و تعدیل جرح و تعدیل کے اتوال کے خمی میں دادی کے سائے کیجی بیان کردیا جاتا ہے۔

اوراگر راوی ایے الفاظ استعال کرے جو صراحۃ سائ پر دلالت نہیں کرتے (جے عن فلان فال فلان ان فلانا فال وغیرہ) تو و یکھا جائے گا کہ ان الفاظ کو استعال کرنے والے راوی کی یا حیثیت ہا گرووراوی تقداور تدلیس کرنے میں مشہور نہیں ہے تو ان الفاظ کو بھی سائ پر محمول کیا جائے گا،
لیکن اس کے بارے میں مجی انکہ جرح وقعد یل کے اقوال کا جائزہ لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے اور اگر وہ اوی تدلیس میں مشہور ہے تو بھراس راوی کے ان الفاظ کو سائ پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ راوی مدلس ہے کو بین اس کا علم بھی اقوال جرح وقعد یل ہے ہوگائی سلسلہ میں ان کتا ہوں کی مراجعت مفید ہوتی ہے دخاص طور پر مدسین سے متعلق تالیف کی تیں جن کا ذکر ماقیل صفح۔۔۔۔پرگذر چکا۔

اقسال عدی تحقیق رادی ادر ردی عند کند ما شدادر شین ولادت دوفات وغیره قرائ کندرید

مجی کی جا کتی ہے کدواوی نے مروی عند کو پایا ہے یا ہیں۔ چناں چرام ملم کے قد ہب کے مطابق ارکان

لقا کوکانی بچھے ہوئے اقسال کا حکم لگا یا جا سکتا ہے، نیز کتب رجال کی مراجعت سے دونوں کے مابین مائ

کا ثبوت معلم ہو سکتا ہے فامی طور سے حافظ مزی کی کتاب "نبعذیب الکمال "اسلمہ میں اہم رول

اداکرتی ہے چیال چرافحول نے رادی کے ان شیوخ کی وضاحت کا اہتمام کیا ہے جن سے اس کو سائ

حاصل ہے اور ان تلافہ وکی وضاحت کا مجی اہتمام کیا ہے جن کو اس سے سائ حاصل ہے، شیوخ و تلا فہ وک فیرست میں حافظ مزی نے محل می کوشش کی ہے جیال چرافیس مروف تھی کی ترتیب پر

مرتب کیا ہے۔ حافظ مزی نے مکنہ حد تک استبعاب کی کوشش کی ہے جیال چرافیس مروف تھی کی ترتیب پر

مرتب کیا ہے۔ حافظ مزی نے سائ کے تحلق سے بی فرق بھی اہتمام سے ظاہر کیا ہے کہ رادی نے اس شخ فیرست میں حافظ مزی نے سائے اور اسے سائ حاصل نہیں ہے۔

مرتب کیا ہے اور اسے سائ بھی حاصل ہے یا روایت تو کی ہے گر سائ حاصل نہیں ہے۔

مرتب کیا ہے اور اسے سائ بھی حاصل ہے یا روایت تو کی ہے گر سائ حاصل نہیں ہے۔

مروایت بھی کیا ہے اور اسے سائ بھی حاصل ہے یا روایت تو کی ہے گر سائ حاصل نہیں ہے۔

(١٨) سندين والع شزوذ كالمحقيق

شدود کا مطلب سے کر تقدراوی چرفتات یا اینے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے، سند

(٨) العلل الصغير: المام ترذي (م: ٢٤٩)

(٩) تهذيب الابنار: ١٠نج يرطري (م: ١٠٠)

(10) العلل المتناهية في الاحاديث الواهية: ابن جوزى (م: ٥٩٧)

(١١) التاريخ الكبير: الم بخارى (م: ٢٥٢)

(١٢) المسندالمعلل: ايوبكريزار (م:

(١٣) المعجم الاوسط: المام طراني (م: ٣٢٣)

چوں کہ کتب بخارج کا اصل موضوع ہی احادیث کے درجات کو بیان کرتا اور ان کی علتوں کو تلاش كركة وكركرنا ماس كے"نصب الرايه للزيلعي، تلخيص الحبير لابن حجر" بلكه ابن حجركى مديني تحقيقات كالمجموعة الموسوعة الحافظ ابن حجر الحديثيه" كى بحى ضرور مراجعت كرني عابي، اگران مصادر میں زیر بحث صدیث کی کوئی علت مل گئ تو ذکر کردی جائے ورنہ گمان غالب سے کہ اس صدیث میں کوئی علت نہیں ہے۔ (حدیث اور قہم حدیث مع اضافہ)

#### سنديرهم لكانے كاطريقه

ان پانچ مرامل سے گزرنے کے بعد باحث اس پوزیش میں آجائے گا کہ حدیث کی صرف سدر جم لگاسکے، چنال چہتیری شرط اتصال کے حقق پراطمینان حاصل ہونے کے ساتھ اگراس نے " تقریب" کی مدو سے راوی کے مرتبہ کی بحیثیت جرح وتعدیل کے بھی شاخت حاصل کر لی تواسے دریج ذيل رتيب عظم لكانا آسان موجائيكا-

(۱) اگر سند کے تمام رواۃ دوسرے یا تیسرے یا چوتھ مرتبہ سے تعلق رکھتے ہوآ پ کہد سکتے ہیں "اسناده صحیح"ای کی سندی ہے۔

(٢) اگرستد میں کوئی راوی پانچویں یا چھے مرتبہ کا ہے تو آپ کہد سکتے ہیں "اسنادہ حسن" اس کی سند حسن ہے۔

آپ کو بتایا گیا کہ بیراوی تفتہ ہے تو اس کی تمام مرویات پر آپ صحت کا تھم لگادیں گان کی تعدار پاہ چنی ہوعلاوہ ان احادیث کے جن کا ماہرین علم علل نے استثنا کردیا ہوان ہی استثناءات کوجائے کی چاہد مدہدید ضرورت ماورخدا كالمكر موه ومحفوظ اور مدون شكل بيل موجود بيل-

اس طرح کی احادیث کاسب سے بڑا مجموعہ بچوبۂ روزگار امام دارقطنی کی کتاب "العلا الواردة في الاحاديث النبوية" ب، مارے علم كے مطابق اب تك اس كى گياره جلدين زيورطيع آراستہوئی ہیں۔ ترتیب مساند محابہ پر ہے، صحابی کے نام کی مدد سے اس میں روایت کود یکھا جاکی ے، اگر موجود ہوتو جو بھی علت دار قطن نے بیان کی ہوگی باحث اے نقل کرسکتا ہے۔

اگرمطبوعه حصه میں اس صحافی کا مندنه ملے تو چوں که کتاب ممل موجود نہیں ہے اس لے دوسری کتب علل کی جانب مراجعت کی جائے ، اس فن کی دوسری اہم ترین کتاب ابن الی حاتم کی "علل الحديث" ، جي من فقهي رتيب پراحاديث كوجمع كيا كيا باورابن الي حاتم نے اپ والد ابوعاتم رازی ہے بوچھ کراعادیث کی علتوں کواس کتاب میں جمع کردیا ہے۔

تيرى بهت المم كتاب الم مرتذي كى كتاب "العلل الكبير" بي ص كى اصل ترتيب تومعلوم نہیں،کیاتھی؟ قاضی ابوطالب نے اس کوجامع ترفری کے ابواب پرمرتب کردیا ہے جس کی وجہ ہے استفاده آسان ہوگیا ہے، اس میں ترفدی نے خود بھی علتوں پر کلام فرمایا ہے اور عموماً امام بخاری ، امام واری وغیرہ ماہرین علل کے حوالہ سے علتیں نقل بھی فرمائی ہے۔

ان كے علاوہ مندرجه ویل كتابول كى بھى مراجعت كرنى جاہيے۔

(٣) العلل ومعرفة الرجال: امام يحيى بن عين (م: ٢٣٣)

(٥) علل الحديث: امام على بن المدين (م: ١٣٣٢)

(٢) العلل ومعرفة الرجال: المام احمد بن عنبل (م: ١١١)

(2) المستند المعلل: الم م يقوب بن شيبر (م: ٢٦٢)

طرق ہے بالکل فائدہ نہ بہونے گا۔ (حدیث اور نہم حدیث)

اگر حافظ ابن جمر کی کتاب تقریب پراعتاد نہیں کیا گیا یا حدیث صحاح ستہ وملحقات صحاح ستہ كے علاوہ كى كتاب كى تھى جس كى وجہ سے مطول كتابوں كى مراجعت كى گئى ہوتو رواۃ كے بارے بيل الحمة جرح وتعدیل کے جس طرح کے اقوال ہوں اس کے مطابق تھم لگادیاجائے جس کا اندازہ موجود نقشہ ہے ہوگا۔ (نقشہ کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں)

حال الله مبتدى باحث كى آسانى كے پیش نظرایک آسان مثال پیش كى جاتى ہے۔

اسناد کے دراسہ کوواضح کرنے کی غرض سے ایک سند کے دراسہ کوعملاً بہاں ذکر کیاجا تا ہے۔ قال هنادبن السدى حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريره عَنافِي قال قال رسول الله والمالية على الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين مالا عين رات ولا اذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشرقال ابوهريرة تختاك ومن بله مااطلعكم عليه فلاتعلم نفس مااخفى لهم من قرة اعين جزاء ابما كانو ايعملون

اس سند كرواس كروال

(١) رواة كي تعين

(١) هنادبن السرى

هنادبن السرى كالعين كے ليهم في "تهذيب الكمال" كرف الهاء كى مراجعت كى تو ٠١١/٣٠ : ٣١٢/٣٠ مين هناد بن السرى كمتعلق مندرجهُ ذيل معلومات فدكورهي-

عخم من : هنادبن السرى بن مصعب التميمي الدارمي ابوالسرى الكوفي زوى عن ـــوابى معاوية الضرير ـــومات ستة ٢٣٣ ه (٣) اگرسند میں کوئی راوی ساتویں یا آٹھویں یا نویں مرتبہ کا ہے تو آپ کہیں گے "اسنادہ ضعیف" اس کا سند ضعیف ہے۔

(٣) اگرسند میں کوئی راوی دروی مرتبہ کا ہے تو آپ کہیں گے "اسنادہ ضعیف جدا"،اس کی سر بهت ضعیف ہے۔

(۵) اگرسند میں کوئی راوی گیار ہویں مرتبہ کا ہے تو آپ کہیں گے "اسنادہ متروک"،اس کی سنر (11)

(١) اگرستدين كوئى راوى بار بوين مرتبه كا بوتو آب كبيل كے "اسناده موضوع"، اس كى سندموضوع William - Pray with the continue of the contin

واضح رہے کہ نتیجہ بمیشدار ذل کے تابع ہوتا ہے لہذا اگر کی سند میں چار ثقدر جال ہوں اور ایک رادى ضعيف موتوظم ضعيف بى مونے كالے كااوران تقدلوكوں كاكوئى الزند موكا كيوں كماس كوچ ميں اونى اعلى يرحاكم بوتا ہے۔

سندول کے تعلق سے میہ چھاحکام ہوئے ان بی میں معاملہ دائر وسائر رہتا ہے چرا کریا نجویں یا چھے مرتبدوا لےراویوں کوان بی جیے یاان سے اچھے روات سے متابعت حاصل ہوجائے توان کی سند پر سيح كالحكم لك جائع كاليت كليت لغيره موكى اوراس من بحى وى فرق مراتب موكا جوس لذاته ميل تفا\_

ساتویں، آمھویں اور نویں مرتبدوالوں کو اگر متابعت حاصل ہوجائے تو ان کی سند ضعیف سے المهرحسب مراتب حن لغيره تك يبوي جائ كالبذابيكها جاسكا بكراسناده حن-

وسوي سے لے كر باد ہوي مرتبه تك كر جال كوتعدد طرق سے كوئى فائدہ بيس بہنجا لينى ان كى سنديس كوئى توت بيس آتى ـ ريامتن تودموي مرتبه والول كى حديث جب كرعواضد ومتابعات متعدد مول توال پر حسن لغيره كا عم لك سكتا ب جيما كرامام ترفري في اسطرح كي رجال كى احاديث پرتعدد طرق کی وجہ سے حسن کا علم لگایا ہے، البتہ کیار ہویں اور بار ہویں مرتبہ کے لوگوں کی حدیث کوتعدد

واخرج له البخارى في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن الاربعة

# (۲) ابو معاویه

بیکنیت ہے، هناد بن السری کے ترجمہ معلوم ہوا کہ ان کے ایک سے ابومعاویدالضریرے، ابومعادیدالضریر کے نام کوجانے کے لیے ہم تہذیب الکمال میں باب الکنی کی مراجعت کریں گے مراجعت کے بعد (۳۳/۳۴)معلوم ہوا کہ ابومعاویدالضریر کانام محد بن خازم ہے اور وہال لکھا ہے كدان كے حالات ناموں ميں گذر گئے ہيں، پھرہم نے فصل الحمدين كى مراجعت كى، اس ليے كہ حافظ مزی نے حف المیم میں ان لوگوں کومقدم کیا ہے جن کا تام محمد ہیں۔ ہم نے ۲۵ / ۱۲۳: ۱۲۳ ورکھ بن خازم كاتر جمه مندرجه ويلطريقه يربايا-

ع-محمد بن خازم التميمي السعدى ابومعاوية الضرير الكوفي روى عن ــــ سليمان الاعمش وروى عنه ـــ هناد بن السرى ـــ مات ستة ٩٥ ا واخرج له الجماعة (ينى ان كا احاديث صحاح ستيس بيل)

#### (٣) الاعمش

ما يالمعلى المالي المالي المعلى المالي المعلى الم المش بيلقب م، ميں المش كے شاكر دمحد بن خازم ابومعاويد كے ترجمہ سے معلوم ہوگيا ہے كدان كے شيوخ ميں سليمان الاعش بين معلوم ہوا كداعش كا نام سليمان ہے، كمل نام معلوم كرنے كے ليبهم تبذيب الكمال مين "فصل فيمن اشتهر بلقب او نحوه" كى مراجعت كرين محمراجعت ك يعد ٥٩/٣٥ مين بم ن ال طرح بإيا الاعمش: سليمان بن مهوان پيم م فرف السين میں سلیمان بن میران کانام تلاش کیا توہم نے ۱۲/۱۲: ۵۵۰ پرسلیمان بن میران کے بارے میں 

ع ـ سليمان بن مهران الاسدى الكاهلى مولاهم ابومحمد الكوفى الاعمش روى عن

\_\_ذكوان ابى صالح السمان وابى صالح مولى ام هانى ــــوروى عنهـــ ابو معاويه الضرير\_مات ١٣٨ وى له الجماعة (يعني المش صحاح ستركراوى ين)

#### (١٧) ابوصالح

ر کنیت ہے۔ ابوصالے سے مراد کون ہیں اس کی تعیین میں تھوڑی وشواری ہوگی اس لیے کہ ابوصالح کے شاگروسلیمان اعمش کے ترجمہ میں دوایے ان کے شیوخ ہیں جن کی کنیت ابوصالے ہے، جیسا كم في المش كرجم في ويكهاده دويين (١) ذكوان الهان (٢) الوصالح مولى ام بانى-اب ہم حضرت ابوہریرہ کا ترجمہ دیکھیں گے، ہوسکتا ہے کہان کے شاگردوں میں دونوں میں ہے کوئی ایک ہوجی سے وہ متعین ہوجائے۔ لیکن حضرت ابوہریرہ" کے ترجمہ (۲۲۲ ۳: ۲۲۱۱) کی مراجعت کے بعد پریثانی میں اضافہ ہوگیا اس کیے کہ ان کے شاگردوں میں چندا میے اشخاص میں جن کی کنیت ابوصالح ہے اور وہ یہ ہیں (۱) ابوصالح اشعری (۲) ابوصالح حفی (۳) ابوصالح خوزی (۳) ابوصالح سان (۵) ابوصالح مولی ضباعد-ابوہریرہ کے شاگردوں میں ابوصالح مولی ام ہاتی کا ذکر مہیں ہے حالاں کہ ابوصالے کے اساتذہ میں ابوہریرہ "مجی شامل ہیں جیسا کہ ابوصالے مولی ام ہائی (١١٠١/٣) كرجمين روى عن كى فهرست مين ايو ہريرة كانام بھى موجود ہيں۔

شیوخ و تلامذہ کے طریق سے سے ابوصالح کی تعیین میں ناکام ہونے کے بعد ہم دوسرے طریقتہ ہے تعین کی کوشش کریں گے اور وہ دوسراطریقہ تخریج صدیث کا طریقہ ہے۔ہم نے جب ای مدیث کی تخریج کی تومعلوم ہوا کہ بیرمدیث بخاری وسلم میں اعدش عن ابی صالح کے طریق سے موجود ہے، پھرہم نے تہذیب الکمال میں دیکھا تومعلوم ہوا کہ جن لوگوں کی کنیت ابوصالے ہے ان میں سے صرف ابوصالے ذکوان سان ہی بخاری وسلم کے راوی ہیں۔ چنال چمعلوم ہوا کہ مذکورہ سندیس ابوصالح سے مراد ابوصالح ذكوان سان ہیں۔ اب ہم نے تہذیب الكمال كے حرف الذال كى مراجعت كى تووہاں ابوصالح ذکوان کے بارے میں مندرجہ زیل معلومات تھیں۔

وقال العجلي ثقة يرى الأرجاء وقال يعقوب بن شيبة ربمادلس

قال ابن حجر في التقريب (ص ٢٥٥ رقم ٥٨٣١) ثقة احفظ الناس لحديث الاعمش وقديهم في حديث غيره وقدرمي بالارجاء

عافظ ابن جُرِ نے اپنی کماب تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس میں مجمد بن فازم کودوس طبقہ میں ذکر کیا ہے۔دوس طبقہ والوں کی تدلیس ان کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے ائمہ جرح وتعدیل کے نزدیک قابل برداشت ہے اور دوسرے طبقہ والے اکثر ثقہ بی سے تدلیس کرتے ہیں۔

ان اقوال سے نتیجہ برآ مرہ وتا ہے کہ مجر بن خازم ہماری اس روایت میں تقدیل اس لیے ان کی میر وایت اس اس سے ہورائمش نقل کرنے میں بقول ابن حجر وہ احفظ الناس ہیں، جہال تک ارجاء کی تہمت کی بات ہے تو یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے اس لیے کہ حدیث کامضمون ارجاء کی دعوت پر مشمثل نہیں ہے اور جہال تک تدلیس کے تعمل کی بات ہے تو محمد بن خازم کی تدلیس قابل برواشت ہے جیسا کہ حافظ ابن ججر نے اسے کھا ہے۔

#### (٣) سليمان بن مهران اعمش

قال الذهبي في الكاشف (٢١٥٣ / رقم ٢١٥٣ ) الحافظ احد الاعلام

قال الخزرجي في الخلاصة (١/٢١٩ رقم ٢٧٣٨) احد الاعلام الحفاظ القراء قال المنافئة عينة كان اقراهم واحفظهم واعلمهم وقال عمروبن على كان يسمى المصحف لصدقه وقال العجلي، ثقة ثبت وقال النسائي ثقة ثبت وعده في العدلسين

قال ابن حجر علالت في التقريب (ص٢٥٣ رقم ٢٦١٥) ثقة حافظ عارف بالقراءات رعلكنه يدلس

طافظ ابن جر تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص ۲۷) دوسرے

ع ذكوان ابوصالح السمان الزيات المدنى - كان يجلب السمن والزيت الى الكوفة ووى عن - ابى هريرة كان في عنه الكوفة ووى عن - ابى هريرة كان ووى عنه الكوفة ووى عن المحان الاعمش مات سنة ١٠١ وبالمدينة

### (۵) ابوهريرة عَنْكُ

محاني مشهور، ان كارجمه تهذيب الكمال ٢٣ ١/١٢ ٢ يرموجوديل-

# (٢) رواة كعادل وضابط مونے كي تحقيق

تعین روا ق کے بعدروا ق کی عدالت وضبط کے اعتبار سے تحقیق کا مرحلہ آتا ہے۔ فرکورو سند میں واقع رجال کی تحقیق کے لیے ہم آسان طریقہ کے مطابق امام ذہی کی
"الکاشف" خزر جی کی "المخلاصه" اور حافظ ابن جڑکی "نقریب التھذیب" کی مراجعت کرتے ہیں۔

#### (١)هنادبن السرى

قال الذهبي في الكاشف (٢٠٢٦ وقم ٢٠٨) الحافظ الزاهد وقال النخر جي في الخلاصة (٢٠١٥ م ٢٠٤٠) الحافظ الصالح وثقه النسائي وقال المخر رجى في الخلاصة (٢٠١٥ م ٢٠٤٠) الحافظ الصالح وثقه النسائي وقال ابن حجر في التقريب (ص ٢٠٤٠ رقم ٢٣٠٠) ثقة من التمريكام كافلا مديب كرهناو بن السرى ثقة بين \_

# (٢) ايومعاوية محمد بن خازم

قال الذهبي في الكاشف (٢/٣٤ رقم ١٨٨٥) الحافظ ثبت في الاعمش وكان مرجئا

مرجئل قال الخزرجي في الخلاصة (٢/٣٩٤ رقم ٢/٢ ) احد الاعلام قال احمد كان في غير الاعمش مضطربا جرح وتعدیل کے اقوال کی طرف بھی مراجعت کی جائے گی۔ استدیش صناد نے اپنے شخ ابومعاویہ سے نقل کرتے وقت "حدثنا" کا لفظ استعال کیا ہے یہ صراحة ساع پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے روا آ

(ابومعاویہ الضریر، ائمش، ابوصالی ) نے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں جوسا کا اورغیرسا کا دونوں کا احمال رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی سام پر ہی محمول کیے جاتے ہیں جب کہ استعال کرنے والے تدلیس ہیں شہور نہ ہوا وار اگران الفاظ وکلمات کو استعال کرنے والے تدلیس ہیں مشہور ہوتو پھر دیکھاجائے گا کہ وہ مدسین کے ہواور اگران الفاظ وکلمات کو استعال کرنے والے تدلیس ہیں مشہور ہوتو پھر دیکھاجائے گا کہ وہ مدسین کے ہوتی ہوتی ہے بیان کا تعلق تیرے، چوشھ اور پانچویں طبقے سے ہیں جن کی معنون روایت مقبول نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے بیان کا تعلق تیرے، چوشھ اور پانچویں طبقے سے ہیں جن کی معنون روایت مقبول نہیں ہوتی۔ کہت تابی اور یہ دونوں مدسین کے دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی معنون روایت معتبر ہوگی اور اس عومتہ کو بھی اتصال پر ہی محمول کیا جائے گا۔ جہاں تک ان روا ہے کہاں کہ دوسرے سے ساع سے متعلق علیائے جرح و تعدیل کے اقوال کی بات ہے تو وہ اقوال کا فی مقدار میں موجود ہیں۔ سے ساع سے متعلق علیائے جرح و تعدیل کے اقوال کی بات ہے تو وہ اقوال کا فی مقدار میں موجود ہیں۔ سے ساع سے متعلق علیائے جرح و تعدیل کے اقوال کی بات ہے تو وہ اقوال کا فی مقدار میں موجود ہیں۔

(سم ٥٥) سندكاشذوذوعلت سي وسالم مونا

اس مذکورہ حدیث کی تخر تے اور کتب حدیث اور کتب متعدد طرق کوجمع کرنے کے بعد اس مذکورہ حدیث اور کتب حدیث اور کتب متعدد طرق کوجمع کرنے کے بعد محارے سامنے یہ بات واضح ہوگی اس روایت میں موجود رواۃ نے نہ ثقات کی مخالفت کی ہے نہ اوثق کی محاوم ہوا کہ یہ سند شذوذ وعلت سے محم سالم ہے۔ مخالفت کی ہے اور نہ ضعفا کی مخالفت کی ہے معلوم ہوا کہ یہ سند شذوذ وعلت سے محم سالم ہے۔

خلاصه

مذکورہ بالانمام تصریحات سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ اس سند کے تمام رواۃ ثقات ہیں۔ سند منصل ہے اور سند شذوذ وعلت سے معجے وسالم ہے اس لیے ہم اس سند پر سجے الاستاد ہونے کا علم لگا سکتے طقه میں اعمش کاذ کرکیا ہے جن کی تدلیس قابل برداشت ہے۔

طبعہ ہیں، ساہ در دیو ہے میں میں میں بتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ اعمش تقدہے اور تدلیس کا تھم ان کے لیے ان اقوال کی روشیٰ میں میں بیتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ اعمش تقدہے اور تدلیس کا تھم ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔

(٣) ابو صالح ذكوان السمان الزيات

قال الذهبي في الكاشف (١/٢٩٤ رقم ١٥٠٢) من الائمة الثقات قال الخزرجي في الخلاصة (١/٣١١ رقم ١٩٤١) قال احمد ثقة ثقة قال ابن حجر في التقريب (ص٢٠٣ رقم ١٨٨١) ثقة ثبت ان اتوال كانتيج ظاهر م كم الوصال تقديل

### (۵) ابوهريرة عَنْكِ

قال الذهبي في الكاشف (٣٨٨٥ / ٣رقم ٣٣٣ ) كان حافظا مفتياذ كيامتفيا صاحب صيام وقيام ولي إمرة المدينة توفي سنة ٥٤ وقال جماعة سنة ٥٩ وروى له الجماعة

وقال الخزرجي في الخلاصة (٣/٢٥٢ رقم ٥٢٩) الحافظ له خمسة الاف وثلاثماة واربعة وسبعون حديثا (٥٣٤٣)

وقال ابن حجر في التقريب (ص ١٨٠٠ رقم ٨٣٢٦) الصحابي الجليل حافظ الصحابة

مذکورہ بالاتھر بخات ہے معلوم ہوگیا کہ اس سند کے تمام رجال عادل وضابط ہیں۔ (۳) سند کے متصل ہونے کی شخفیق

سند کے متصل ہونے کی تحقیق کے لیے ان الفاظ وکلمات کودیکھا جائے گا۔جنفیں مذکورہ سند کے رواۃ نے استعال کے ہیں۔ای طرح اس سند کے راویوں کے ایک دوسرے سے ساع سے متعلق ائمہ

Scanned by CamScann

ہوتی ہے ہیک کہ جی ایسا ہوتا ہے کہ سند کے رجال تو نقات ہوتے ہیں لیکن متن حدیث ہیں کوئی ایسی خامی پائی
جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ، متر وک ومر دود یا موضوع ہوجاتی ہے۔ ای طرح بھی سند کے
رجال ہیں کوئی گذاب ہوتا ہے لیکن وہی حدیث کی الی سند سے سے مروی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ
حدیث توضیح ہوتی ہے لیکن گذاب والی سند پروضع کا حکم اگتا ہے اس لیے کہ باحث کو جا ہے کہ سند کے دراسہ
وخقیق کے بعد متن حدیث کو بھی دراسہ کے مراحل سے گذار کر اس کے صیحے ، ضعیف اور موضوع ہونے کا
فیصلہ کر لے ، یعنی اس بات کی تحقیق کرلے کہ یہ متن شذوذ وعلت سے صیحے وسالم ہے یا ہیں ہے؟
وہ اسباب جومتن کے ضعف کو واجب کرنے والے ہیں۔

#### (۱) متن میں شذوذ کاواقع ہونا

شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقد چند ثقات کی مخالفت کرے یا تقدا پے سے زیادہ اوٹن کی مخالفت کرے یا تقدا پے سے زیادہ اوٹن کی مخالفت کرے یہ خالفت کرے یہ خالفت چنداعتبار سے ہوتی ہے(ا) متن میں الی زیادتی کردینا جس کی وجہ سے حکم بدل جائے (۲) متن میں قلب (الٹ پھیر) کا واقع ہوجانا (۳) متن میں اضطراب لینی رواق الگ الگ نقل کریں (۷) متن میں ادراج کردینا (۵) تصحیف وتحریف

یہ تمام عیوب کاعلم دوطریقوں ہے ہوسکتا ہے۔ (۱) حدیث کے مختلف طرق واسانید کو جمع کیا جائے اور ان کا باہم مقارنہ کیا جائے یہاں تک کہ بیہ بات واضح ہوجائے کہ راوی دوسرے ثقات یا اوثق کی مخالفت کر رہا ہے یا موافقت کر رہا ہے۔ (۲) اس حدیث کے متن کے بارے میں کتب علل حدیث اور شروحات میں اتو ال علما کودیکھا جائے۔

اب مخالفت كى ندكوره بالااقسام كومع امثله واضح كياجا تا ہے۔

### (۱) متن ميں ايى زيادتى كى مثال جس زيادتى كى وجهسے عم بدل جائے

The test of the state of the st

رُواه مالک عن نافع عن ابن عمر يَمَنظُ ان رسول الله وَلَهُ اللهُ عَرض زكوة الفطر من

الله المحديث نشاته ومنهجيته)

نوف: مذكوره بالاستد كورائد كم اعلى كذر في كبعد باحث ال ورجه برآجائكا كروه مز بركوني عم لكا سكاوروه سند برحم لكات وقت بيجيرات اختيار كرك كاهذا حديث صحيح الاسناديا اسناده صحيح يا هذا حديث حسن الاسناديا اسناده حسن يا هذا حديث ضعيف الاسناديا اسناده ضعيف

ان مراجل کو طرنے کے بعد صدیت پر حکم لگاتے ہوئے ال طرح نہ کہے کہ ھذا حدیث صحیح " یا" صدیث حن " کہنے ک صورت میں کہی ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی حدیث جس کی سنداس سے زیادہ تو کی ہووہ اس کے معارض پیش صورت میں کہی ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی حدیث جس کی سنداس سے زیادہ تو کی ہووہ اس کے معارض پیش ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی حدیث کا حکم لگ چکا ہے اب وہ شاذ ہوجا کے گی یا ممکن ہے کہ بعد میں کوئی علت ظاہر ہوجا نے جواس کی صحت کے منافی ہوجس پر باحث مطلع نہیں ہوسکا تھا۔ ای طرح ھذا حدیث صعیف کہنے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے بعد میں کوئی متا لیع یا شاہد مل جائے جس سے قوت پا کر وہ صعیف کہنے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے بعد میں کوئی متا لیع یا شاہد مل جائے جس سے قوت پا کر وہ سند حس لغیرہ تک کہوئی جائے تو ان سب صور تو ل میں باحث کو اپنے سابقہ تھم میں تبدیلی کرنی پڑے گ

متن كي تحقيق كاطريقة كاراوراس كراطل

متن کی تحقیق کامطلب ہے کہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ یہ متن اسباب ضعف ہے جے وسالم ہے یا نہیں ہے؟ علا کے اقوال کے مطابق متن حدیث میں ضعف پیدا کرنے والے اسباب شذوذ اور علت میں منحصر ہیں۔ خلاصہ ہیں ہے کہ متن کے دراسہ میں اس بات کی تحقیق کرلی جائے کہ بیرحدیث شذوذ وعلت سے تھے وسالم ہے یانہیں ہے؟

وعلت سے مجھے وسالم ہے یانہیں ہے؟ اکثر ایسا، وتا ہے کہ حدیث کی سند کے رجال ثقات میں سے ہوتو حدیث بھی صحیح ہوتی ہے اور سند کے رجال ضعفا میں سے ہوتو حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے اور سند کے رجال کذاب ہوتو حدیث بھی موضوع

ومضان على الناس صاعامن تمر اوصاعامن شعير على كل حواوعبدة كواوائش من المسلم المام ترخ كالناس صاعامن تمر و المسلم المام ترخ كالناس عن الناس ترخ كال المام ترخ كال المام ترخ كال المام ترخ كالمام الله تعالى الناس بين المسلمين كالماقة كرويا بجر كر النبي بين بين المسلمين كالماقة كرويا بجر كر النبي بين المسلمين كالماقة كرويا بجر كر الكاروايت كوعيد الله بحر الهيب اورويكر لوكول في نافع عن عسر عن النبي وتشييست كالترياول في المناس كالترياول في المناس كالترياول في المناس كالترياول في النبي وتشييست كالترياول في المناس كالترياول في كالترياول في المناس كالترياول كالتراول كالترياول كالتراول ك

"من المسلمين" كى اس زيادتى كى وجه مدقة فطركاتهم بدل جاتا ہے اگر من المسلمين كى زيادتى ند بوتو صدقة فطركاتهم عام بوگا يينى آدى كى ملكت من جائے مسلمان غلام بويا كافر غلام بويا مائل نام بويا كافر غلام بويا من كى طرف ت قاكو صدقة فطراداكر نابوگا ، يين احتاف اور ديگر لوگول كامسلك كافر غلام بوي سب كى طرف ت قاكو صدقة فطراداكر نابوگا ، يين احتاف اور ديگر لوگول كامسلك و اور من المسلمين كى زيادتى كى صورت عن مسلمان غلام كى طرف ت قاير صدقة فطرواجب بوگا اور كافار غلام كى طرف من قاير صدقة فطرواجب ندبوگا ، يرجمهودا على كاقول م ، اس بات كو حافظ ابن جرائے فتح البارى عن فقل كيا ہے۔

کویاامام مالک نے چدا دمیوں (عبیدالله، ابوب اوردیگرلوگوں) کی خالفت کی ہے اس لیے من المسلمین کی زیادتی والامتن شاذہ جوضعت کا ایک سبب ہے۔

# (٢) متن عديث على قلب واقع مون كي مثال

عن ابی هریرة منت قال قال رسول الله و الله و الله مالله و الله و

## (٣) متن عديث من اضطراب كامثال

ال عديث عن مندرج وللطريق التان وانظراب اواب

(۲) ایک جماعت نے اعمل کے طریق سے اس طری دوایت کیا ہے کہ عن ابن عباس رضی الله عنهماقال جاءت امراة الى النبي والله قالت ان اختى ماتت وعليها صبام

(٣) روى مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله والمستنب ان امى ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله والله والله

(۵) المام مالكك ايك دومرك روايت من الطرق عن ابن عباس رضى الله عنهما ان سعداقال يارسول الله والله والل

33((1)))/2

ال حدیث کے بارے میں امام نووگ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذا قلت هذا۔ الی اخرہ والی زیادتی مدرج ہے اس لیے کہ شابہ بن سوار نے زہیر سے اس روایت کو جب نقل کیا تو آپ من تالیج اور عبداللہ بن مسعود کے قول کے درمیان فصل کر دیا اور اس طرح روایت کیا قال عبداللہ اذا قلت ذلک \_\_الی اخرہ

شبابہ بن سوار کے طریق سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ عبیداللہ بن محمد الفضیلی نے متن حدیث کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے ارشاد کا ادراج کردیا۔ اس مخالفت کی وجہ سے بیردوایت شاذہوگئ۔

# (۵) متن حديث ميل تفحيف وتحريف كي مثال

عن عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنه نهى رسول الله والله والله والله والله والله والمالة و

امام خطابی فرماتے ہیں بہت سے محدثین اسے عن الحکق (حاء کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ)

روایت کرتے تھے اور اس کے معنی بیان کرتے تھے کہ آپ می الٹی ایٹی نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے قبل سر

مونڈ انے سے منع فرمایا ہے۔ امام خطابی آ گے فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک استاد نے بیان کیا کہ اس

حدیث کی وجہ سے میں نے چالیس سال سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بھی سرنہیں مونڈ ایا۔

تصوریت کی وجہ سے میں نے چالیس سال سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بھی سرنہیں مونڈ ایا۔

تصوریت کی وجہ سے میں نے چالیس سال سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بھی سرنہیں مونڈ ایا۔

روایت کرنے کی وجہ سے متن میں شند و ذبیدا ہوجائے گاجو سبب ضعف ہے اگرچہ سند درست ہو۔ روایت کرنے کی وجہ سے متن میں شند و ذبیدا ہوجائے گاجو سبب ضعف ہے اگرچہ سند درست ہو۔ اللہ شند و ذسے متعلق بات مکمل ہوئی ، اب متن میں ضعف پیدا کرنے والے دوسر سبب سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ پانچوں روایتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عظما ہی ہے مروی ہیں اور تمام روایتیں ایک ورسیسی ایک دوسرے سے خلف ہیں، اختلاف کی صورتیں کچھاس طرح ہیں۔

ر سر کے ذمہ روز سے باتی ہے۔ جس کے ذمہ روز سے باتی ہے۔

دوسری روایت میں سائل ایک عورت ہے جس نے اپنی اس فوت شدہ بہن کے متعلق سوال کیا جس کے ذمہ روزے باتی تھے۔

تیسری روایت میں سائل عورت ہے جس نے اپنی اس فوت شدہ والدہ کے متعلق سوال کیا جس کے ذمہروز سے باتی تھے۔

چونی روایت میں سائل حضرت سعدرضی الله عنه ہیں جنھوں نے اپنی اس فوت شدہ والدہ کے متعلق سوال کیا جن کے ذمینڈر تھی۔

یا بچویں روایت میں سائل حصرت سعد این جنفول نے اپنی فوت شدہ والدہ کی طرف سے صدقہ کرنے کے متعلق دریافت کیا۔

متن طدیت میں ان اختلافات کی دجہ سے حافظ ابن عبدالبر نے ال روایت کومضطرب قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں راوی تو ثقات ہیں جس کی دجہ سے سند سی الاسناد ہے لیکن متن میں اضطراب کی وجہ سے سند تو بیدا ہوگیا۔

# (٣) متن عديث ين ادران كي مثال

قال ابوداودرواية عن شيخه عبيدالله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحرعن القاسم بن مخيمرة قال اخذ علقمة بيدى وحدثني ان عبدالله بن مسعود اخذ بيده وان رسول لله والمستنام اخذ بيد عبدالله فعلمه التشهد في الصلاة \_\_\_\_ وفي اخره اذا قلت هذا القضيت هذا فقد قضيت هذا فقد قضيت صلوتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد

# (٢) متن كامطول بونا

علت ووسب بخل ہے جومتن طریق علی جب بیدا کردے۔ مندرجہ ویل اسباب کے
پائے جانے کی وجہ میں مطول ہوجاتا ہے۔ (۱) متن صدیف عمل کی الیک بات کا ذکر ہوجوتر ان
جید کے جانے کی وجہ میں مطول ہوجاتا ہے۔ (۵) متن صدیف عمل کی ہوجو تر ایعت کے مقاصد کے فاان
ہو۔ کے جانے کی اللہ کی متن صدیف عمل کو کی الیک بات ذکر کی گئی ہوجو تر ایعت کے مقاصد کے فاان
ہو۔ (۳) متن صدیف عمل المن کی بات کا ذکر ہوجوتا ریخی ہے واقعہ کے فلاف ہو (۳) متن صدیف
عمل المن کو کی بات ہوجو علی می طاف ہوادراس عمل تاویل کی کوئی مخوالی ہو۔ (۵) متن صدیف
عمل کوئی المی بات ہوجو عمل المور کے فلاف ہوادراس عمل تاویل کی کوئی مخوالی ہو کہ اس کے معاف ہو در اس صدیف عمل کوئی المی بات ہوکہ اس کے معاف ہو۔
در کا کمت وقاد تعدی ہو تھو اب جلایا گیا ہو یا کوئی المی باوجو کے العقول ہو۔
فیر معمول اور مہافتہ کے ماتھ قواب بتلایا گیا ہو یا کوئی المی بات بیان کی گئی ہوجو کے العقول ہو۔

### (١) حديث كافراك كالف بونا

المديريك والمال عوالم كيامات

عن لى هرير فقط قال اخذر سول الله يقط يلك يلك وقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجال يوم الاحتواج الشهريوم الاثنين وخلق المكروه يوم الشالم وخلق التوريوم الاربعلوب فيها الدول يوم الخليد وخلق الدوريوم الاربعلوب فيها الدول يوم الخيسرو خلق الدم التنابع المنابع المناب

مُنع بالاصرية شمال بات كالأركيا كياب كم تخلق كا مرت مات وان عن الورقر آن مجد كا الراقية الناوي على المستوى على كال آيت من (لله الذي على السنوات والارض وما ينهدا في سنة ايلم فم استوى على العوش) وَ وَكِيا كِيا كُما مان وَمُن الدون كي وال كالحيل من جودان كي الراب الدون المعان والمان المعان المان المعان المان المعان المان المعان المان المعان المان المعان المعا

حدیث کا مرفوع ہوتا غلظ ہے دراصل ہے کعب احبار کا کلام ہے۔ میں بات امام المحدثین محدین اساعیل جاری نے اپنی کماب "التاریخ الکیسر" میں ذکر کی ہے۔ بخاری نے اپنی کماب "التاریخ الکیسر" میں ذکر کی ہے۔

خیخ الاسلام این تیمید نظام که ای حدیث پراان او گول نے طعن کیا ہے جوا مام سلم ہے۔ زیادہ علم والے تھے جیسے بھی بن معین ، امام بخاری وغیرہ بلکہ امام بخاری نے تعل کیا ہے کہ سے کلام کھب احبار کا کھام ہے۔

لین \_ حضرت ابو بریره "کاقول "اخذر سول الله والله والل

ائن کثیر نے ایک دومری وجہ ہے اس حدیث کی تضعیف کی ہے اور وہ ہے کہ اس حدیث میں آسانوں کی تخلیق کا کوئی تذکر وہیں ہے صرف ذمین اور مافیحا کی تخلیق کا ذکر ہے حالال کہ قران کی آیت میں آسانوں کی تخلیق کا بھی ذکر ہے۔واللہ اعلم یا اصواب

، نرکورده بالاتفریحات کی روشی مسلم شریف کی بیرصدیث منتامتلول بیوجائے گی۔سندا کرچیہ صحیح ہے۔

### (٢) طريث كامقاصد فريت كظاف يونا

حريث لوحس احدكم ظنه يحجر لطعه اللهيد

عن ابی هریره مینظیم فوعامن حدث حدیثا فعطس عنده فهوحق که جوآ وی کوئی بات بیان کرے اوراس وقت اسے چھینک آ جائے تووہ بات درست ہوگی۔

ال حدیث کی امام نوویؒ نے تحسین کی ہے اور امام بیجی نے اس حدیث کومنکر قرار دیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دیگر علی نے لکھا ہے کہ بیحدیث باطل ہے اگر چاس کی سندسورج کی طرح روشن ہو۔

ابن القیم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند کواگر چہ بعض لوگوں نے سیح قرار دیا ہے لیکن ش اس حدیث کے موضوع ہونے کی گواہی دیتی ہے اس لیے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں آ دی چینک ھا کر بھی چھوٹ بولٹا ہے اوراگر حدیث نبوی مان ہیں کرتے وقت ایک لاکھ لوگوں کو بھی چینک آ جائے تو محض چینک کی وجہ ہے ہم اس حدیث کی صحت کا فیصلہ نہیں کرسکتے اور چھوٹی گواہی دیے وقت شاہدین کو چینک آ جائے توان کی تقعد یق نہیں کی جاتی ہے۔

(٢) متن مديث كامجازفت (بيكى باتوں) برمشمل موتا

یعنی حدیث میں کسی معمولی نیکی پرغیر معمولی اور مبالغہ کے ساتھ تواب بتلایا گیا ہو یا معمولی عناه پر بہت بڑی وعید بیان کی محمی ہویا کوئی محیرالعقول بات بیان کی محمی ہو۔

بيان كيا كيامن قال لااله الاالله خلق الله من تلك الكلمة طائراله والدالله المنار الله من تلك الكلمة طائراله سبعون الف لسان سبعون الف لغة يستغفرون الله (المتار المنيف)

ال حدیث میں ایک بے کی بات بیان کی گئی ہے جوحدیث موضوع ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور جیسے من طول شاربه فی دار الدنیا طول ندامته یوم القیامة وسلط علیه بکل شعرة علی شاربه سبعین شیطانا فان مات علی ذلک الحال لا تستجاب له دعوة ولا تنزل علیه رحمة (الموضوعات ککری)

رود یث بے کی باتوں پر مشمل ہے۔

(2) عديث كاركيك المعنى بونا

یرهدیث موضوع ہے اس لیے کہ ال صدیث میں شریعت کے اہم مقصدتو حید کی مخالفت اور شرک باللہ کی تائید ہے۔

# (m) تاریخے سے ثابت شرہ حقیقت کے نالف ہونا

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون المى ابى سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبى والمسلمون الله إثلاث اعطنيهن ؟ قال نعم قال عندى احسن العرب واجمله ام حبيبة بن ابى سفيان از وجكها قال نعم الحديث

یدهدیث تاری کے تابت شدہ حقائق کے بالکل مخالف ہے، اس لیے کہ حضرت ابوسفیان فتح مکہ کے موقع پر ہے ، ہے میں مشرف باسلام ہوئے اور بن اکرم من تقاییم نے حضرت ام حبیبہ سے لاھ میں نکاح فرمالیا تھا، جب کہ حضرت ام حبیبہ جبشہ میں تھیں اور نجاشی نے آپ مان تقاییم کی طرف ہے مہر اداکیا تھا۔ پھر کیسے یہ بات میں ہوسکتی ہے کہ ہم ہے بعد یا ہم ہے میں آپ مان تقاییم حضرت ابوسفیان کی دلداری کے طور پران کی درخواست کو تبول کرتے ہوئے ام حبیبہ سے نکاح فرمایا ہو۔

ای وجہ سے ابن جزم نے اس طدیث کے بارے میں لکھا ہموضوع لاشک فی وضعه (تخریج الحدیث ص ۲۸۵)

> اگرچسند کے اعتبارے بیصدیث سے الاستادے کیکن متن معلول ہے۔ (۲) حدیث کاعقل سلیم کے مخالف ہونا

(۵) متن حديث كاص اورمشايده كظاف مونا

عدی ہے، اب متن کا درامہ کرنے کے لیے اس حدیث کے تمام طرق کوجمع کرنا ہوگا اور شذوذ وعلت کی تحقیق کے لیے اس حدیث کے بارے میں ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال کو تلاش کرنا ہوگا۔

جب ہم نے مدیث کے تمام طرق کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ اس مدیث کے الفاظ میں کسی طریق میں نہ کوئی زیادتی واقع ہوئی ہے اور نہ کی واقع ہوئی ہے اور ائمہ مرح وتعدیل میں سے کسی نے اس حدیث کے بارے میں کوئی ایسا کلام بھی نہیں کیا ہے جوموجب ضعف ہواور سے حدیث نہ قرآن کے مخالف ہے نہ شریعت کے مقاصد کے مخالف ہے اور نہ تاریخ کے مخالف ہے نہ عقل وس کے مخالف ہے اورند مجازفت پرمشمل ہے اور ندر کا کت پرمشمل ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کامتن شذوذ وعلت

خلاصه بینکلا که بیرحدیث سنداورمتن دونول اعتبار سے سی ہے۔ بیمطلوبہ حدیث کا دراسہ ہوا پھرحدیث کے متابعات وشواہد کا دراسہ کیا جائے ،اور پھرمجموعی اعتبارے علم لگا یا جائے۔

مذكوره قواعداور صديث يرحكم لكانے كاطريقه ان احاديث سے متعلق ہے جواحاديث مع اسناد ہارے پیش نظر ہو ، بہت سے مرتبہ باحث کے سامنے ایس حدیث ہوتی ہے جس کی کوئی سند جیس ہوتی ہے ایسی عدیث کے بارے میں بیاصول یادر کھنا جائے کمتن عدیث کے موضوع ہونے کی محدثین نے چندعلامیں ذکر کی ہیں جن کا ماقبل میں ذکر کیا گیا اگران علامات میں ہے کوئی علامت پائی جائے تومتن حدیث پروضع کا تھم لگایا جاسکتا ہے لیکن اگر پیش نظر حدیث میں وضع کی کوئی علامت نہ پائ جائے اور اس کی کوئی سند بھی ہمارے یاس موجود نہ ہوتو حدیث کے موضوع ہونے کی جوعلامات محدثین نے بیان کی ہاس میں ایک بات ریمی بیان کی گئی ہے کہ ہمارے سامنے ایک کوئی حدیث آجائے جس کا وجود متفتر مین کی کتابوں میں نہ ہو۔

اس قاعدہ سے دھوکہ کھا کر کسی الی حدیث پروضع کا حکم لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے

جوجدیث ایم ہوکہ اس مے معنی کی رکا کت وقار نبوی مان ٹیلائیدی کے خلاف ہووہ قابل قبول نہیں۔ ركاكت كاتعلق صرف معنى سے ہے اور اى كوحديث كے موضوع يامعلل ہونے كاسب قرار ديا كيا بارچالفاظ مين ركاكت موجودنه بوال لئے كه دين محاس برمشمل باورمعنوى ركاكت اى كے خلاف ہے اور اگر صرف الفاظ ہی میں ركا كت موجود ہوتو محض اس كوضع حدیث كاسبب نہیں قرار دیا جاسكا مكن بكرزادى في توايت بالمعنى كى مواور في الفاظ كوغير في مين تبديل كرديا موليكن اگروه كبتاب كماس كالفاظ خضور من فلي الفاظ بي تو بعراس كوكاذب قرارديا جائيكا۔

ال قاعدہ کے مطابق کتب موضوعات میں بہت کا حدیثیں ہیں جوسند کے اعتبار سے بھی موضوع ہیں۔

# چندمثالیں

- (١) اذابعثتم الى بريدا فابعثوا حسن الوجه حسن الاسم
- (٢) اربع لا تشبع من اربع: انثى من ذكروارض من مطروعين من نظرواذن من خير (٣) الباذنجان لما اكل له

ENGLISH TOUR DESCRIPTION

- الباذنجان شفاءمن كل داء
- (۵)عليكم بالعدس فائه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه سبعون نبيار متن كورانه كامثال - المسال الم

متن کے درامہ کی مثال کے طور پر ہم ای حدیث کو اختیار کریں جس حدیث کو ہم نے دراسة السندكى مثال كيطور پرذكركيا تفايين هنادبن سرى كيطريق سيمنقول حديث اعددت لعبادى الصالحين مالاعين رات ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر جيها كماتبل مين گذرا كه جب بم اس حديث كي سند كي تحقيق كي تومعلوم بهوا كه اس حديث كي

نہیں کرنی چاہیے بلکہ میرکتاب توصرف راہ منزل دکھانے کا کام دے گی اس کے لیے اس فن عمل کھی گئی ويكركتابول كابغار مطالعه كرنا جابي اوربيات بمي ذئن شين رب كمرف كتابول من حديث برحكم لگانے کاطریقہ پڑھ کرحدیث پر محم لگانے کی جمارت بھی نہیں کرنی جاہے بلکہ اس فن کے ماہرین کی صحبت میں رہ کراس کی مشق وتمرین کرلینی چاہیے۔

آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں تبول فرما نیس اور مؤلف اور مؤلف کے والدین اور اساتذہ کرام کے لیےذخیرہ آخرت بنائی اور عندالناس اے قبولیت عطا فرما تي \_\_آمين

# ایک ایم گزارش

برے دکھی بات سے کہ عام طور پر ہمارے دی مداری میں اصول حدیث میں لے دے کہ مقدمہ سے محدث عبدالحق د ہلوی اور نخبۃ الفكر پڑھائی جاتی ہے بعض مدارس میں بدو كتابيں بھی برائے نام پڑھائی جاتی ہے. ای طرح دورہ طدیث میں طدیث کے اسباق میں زیادہ توجہ مسائل فعبیہ کو المجھانے میں صرف کی جاتی ہے جس کا نتیجہ ریہ وتا ہے طالب علم فن حدیث کے ضروری مباحث سے ناواقف رہ جاتا ہے اور متون حدیث ،غریب الحدیث ،فن مؤتلف ومخلف ،علم جرح وتعدیل ، کتب اسائےرجال ہے بالکل نابلد ہوتا ہے.

جوعلماوطلبا اس فن سے مناسبت پیدا کرنا جاہتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا

- (1) تحفة الدرر شرح نخبة الفكر -مفتى سعير بالنبورى
  - (2) تحفة القمر مولانا شاهدقاسى
  - (3) تيسير مصطلح الحديث وكورمحووطان
- (4) ضوابط الجرح والتعديل وكتورعبدالعزيز عبداللطيف

جس كاوجود متقديين كى كتابون ميں نه موه اس لئے كه الجمي بھي متقديمين كى بہت كى كتابيں مخطوطات كى شكل مين كتب خانون كى زينت بنى موئى بين \_اور بهت كى كتابين حوادث زمانه كى نذر موكنين وجيه مند بتی بن خلد (متوفی ۲۷ س) جےسب سے برامندتصور کیاجاتا ہے ممل مفقود ہے وای طرح امام طرانی (متوفی ۲۷۰) نے اعجم الكبير سے على حده مكثرين في الحديث محاب كے مسانيد تاليف كئے جو الجمي بھي وستیاب بیں ہے۔اس طرح اور بہت می کتابیں مفقود ہیں اس کئے اختال اس بات کا موجود ہے کہ وہ طدیث جس کا جمیں موجودہ کتابوں میں سراغ نہیں لگ رہا ہے وہ ان کتابوں میں ہول جو ابھی تک مخطوطات كى شكل مين بين ياالى كى كتاب مين بوجوحوادث زماندكى نذر بوكئ بو

الی صورت میں باحث کے لئے احتیاط کی بات سے کہ الی اجادیث پرموضوع ہونے کا تھم. لكانے كے بجائے يا أبيں موضوع بجھنے كے بجائے الم اجدہ لكھے يا كہے جيے كہ حافظ ابن حجر اور حافظ زيلى وغيره نے بيطريق اختيار كيا ہے .

بہت سے لوگ صرف نیٹ پر تلاش کرنے کے بعد نہ ملنے کی صورت میں وضع کا حکم لگانے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں و بیالک بڑے خطرہ کی بات ہے واس لئے کہ جس طرح غیر ثابت شدہ کو ثابت مانناييراب اى طرح جس مين ثابت مونے كامكان مواس حديث كا آب صلى الله عليه وسلم سے رشتة توڑ

دیناریجی براہے.. انٹرنیٹ پرموجود کتابوں کے بارے میں بہ کہنا بھی مشکل ہے کہ انٹرنیٹ نے تمام مطبوع کتابوں کو شامل كرلياب چيجائے كمخطوطات كى بارے ميں بيكها جائے. والله اعلم بالصواب واليه المرجع 

سندوحدیث پرکوئی حکم لگانا ایک صبر آز ما اور مشقت بھرامل ہے اس کے لیے علوم حدیث کی بہت کھمعلومات کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس کتاب کو پڑھ کر حدیث پر مکم لگانے کی جمارت 1

# انم معادرومرائح

|        | . تخريج الحديث نشاته ومنهجيته    | وكتورا بوالليث خيرآبادي               |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ,      | دراسات في الجرح والتعديل         | وكتور محرضياء الرحمن اعظمى            |
| ٣      | مقدمه ابن الصلاح                 | ابن الصلاح (م: ١٣٣)                   |
| ~      | الحطهفىذكرصحاحالسته              | سيرصد يق حسن خان تنوجي (م: ٢٠١١)      |
| ۵      | صحيحالبخارى                      | ابوعبدالله محربن اساعيل بخاري (م:٢٥٢) |
| 4      | صحيحالمسلم                       | ابوالحن مسلم بن الحجاج (م: ٢٦١)       |
| _      | جامع ترمذی                       | محربن عیسی ترندی (م: ۲۷۹)             |
| ٨      | الرفع والتكميل في الجرح والتعديل | عبدالحي لكصنوى (م: ۴۰ سا)             |
| 9      | المجروحين                        | ויט ביוט (ח: ממש)                     |
| 1+     | جامع الاصول                      | این اثیر جزری (م: ۲۰۲)                |
| 11     | جر ح و تعديل ار دو               | واكثرا قبال بسكوهرى                   |
| Ir     | الكامل فيضعفاءالرجال             | ابن عرى (م: ٢٧٥)                      |
| 11-    | اسباب اختلاف الحديث              | محمداحساني                            |
| :<br>! | تهذيبالتهذيب                     | طافظ ابن جرعسقلانی (م:۸۵۲)            |
| ID     | التاريخالكبير                    | ابوعبدالله محربن اساعيل بخاري (م:٢٥٦) |
| 14     | ميزان الاعتدال                   | طافظ من الدين وجي (م: ١٨٥)            |
| 14     | تدريبالراوى                      | جلال الدين سيوطي (م: ١١١)             |
| 14     | قواعدالتحديث                     | محرجمال الدين قاسى (م:١٣٣١)           |
| 19     | تمضيحالافكار                     | محربن اساعيل اميرصنعاني (م:١١٨٢)      |

(5) تدريب الراوي - علامه جلال الدين سيوطي

(6) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل عبرالي الصنوي

(7) معجم المصطلحات الحديثية سيد عبد الماجد الغوري

(8)معجم الفاظ الجرح والتعديل سيد عبد الما جد الغوري

(9) تخريج الحديث نشاته ومنهجيته الوالليث خير آبادي

(10) تيسير در اسة الاسانيد عمر وعبد المنعم ليم

(11) جرح وتعديل (اردو) اقبال بسكومري

ارباب مدارس کی خدمت میں ایک چھوٹی می درخواست ہے کہ دورہ حدیث میں کسی ایک گھنی میں ترتیب بنا کر یاباذوق طلبا کے لئے کوئی انتظام فرما کر مذکورہ بالا کتابوں میں سے 10,9,4,3 نمبر کی کتابیں درساً پڑھادی جا بھی توطلبا کواس فن سے ایک گونا مناسبت پیدا ہوسکتی ہے.

La Santa Carlos de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya della compan

مبعونالل

(I) industry on - white

Laber and the second of the se

(C) Laster - Million (C)

(Experience of the Arthur

| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الجرح والتعديل ابن الي عاتم رازى (م: ٣٢٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣١  |
| الضعفاء الكبير وافظ الوجعفر على (م: ٣٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳   |
| الكامل في ضعفاء الرجال ابن عدى (م: ٣٢٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣   |
| معرفة الثقات طافظ على (م: ٢٧١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hh   |
| كتاب الثقات علامه ابن حبان (م: ۳۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۵   |
| الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة حافظ وجي (م: ١٨٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ry   |
| ابوزرعراتي (م: ۸۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~~   |
| تهذيب التهذيب عافظ ابن حجر (م: ١٥٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۸   |
| تقريب التهذيب عافظ ابن جير (ج: ١٥٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    |
| التذكرة برجال العشرة ابن عزه ميني (م: ٢٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵٠   |
| تعجيل المنفع برواندر جال الائمة الاربعة ابن جر (م: ١٥٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۵   |
| مغانى الاخيار في رجال معانى الاثار بررالدين عيني (م:٨٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٢   |
| كشف الستار عن رجال معانى الاثار ابوالتراب رشد الشرسدهي (م:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مت   |
| تراجم الاحبار عن شرح معانى الاثار محدايوب مظاهرى سهار نيورى (م: ٢٠٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۴   |
| ميزان الاعتدال حافظ عبداللدوجي (م: ١٨م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۵   |
| لسان الميزان ا | 24   |
| اصول التخريج ودراسة الأسانيد وكورمحموطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۷   |
| تحرير قواعدالجرح والتعديل عمروعبدالمنعمليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۸   |
| هم علم حدیث کیسے پڑھیں؟ محدادریس گونیا گودھروی (مؤلف کتاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۹   |
| كفة انعير المعنى المانور ماسعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . No |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | ',   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| التعديل حافظ من الدين ذبي (م:۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذك من يعتمد قوله في الجرح و         | r.   |
| طافظ خاوی (م: ۲۰۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المتكلمون في الرجال                 | 71   |
| خطیب بغدادی (م:۳۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الكفاية في علم الرواية              | rr . |
| طافظ سخاوی (م:۲۰۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فتحالمغيث                           | 72   |
| عبدالعزيز بن محد بن ابراجيم (م:۱۲۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضوابط الجرح والتعديل                | ۲۳   |
| تاج الدين عبدالوماب السبكي (م:21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قاعدة في الجرح والتعديل             | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هدىالسارىمقدمه فتحالبارى            | 24   |
| The same that I want to the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الثقات الذين ضعفوا في بعض شير       | ۲۷   |
| مافظ ابن جرعسقلانی (م:۸۵۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نزهة النظر شرح نخبة الفكر           | ۲۸   |
| عبدالحق مفتى شعيب اللدخال صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 19   |
| سيرعبدالماجدالغوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معجم الفاظ الجرح والتعديل           | ۳.   |
| ابن الي عاتم رازي (م: ٢٢٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجرحوالتعديل                       | ۳۱   |
| عبدالرجيم عراقي (م:٢٠٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التقييدوالايضاح                     | ٣٢   |
| مفتى عبدالله صاحب معروفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حديثاورفهمحديث                      | ٣٣   |
| المراق المراد ال | فناسماءالرجال                       | ۳,   |
| ڈاکٹرتقی الدین ندوی<br>الدل حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجرحوالتعديل                       | 20   |
| ابولبابه سین و در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الجرحوالتعديل                       | ٣٧   |
| تع ابراميم بن عبدالله اللاحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تهذيب الكمال                        | 72   |
| حافظ مزی پوسف بن عبدالرحمن (م: ۲۲۲)<br>عدم لهنوسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تيسيردراسةالاسانيد                  | ۳۸   |
| عمروعبدالمنعم سليم مسليم |                                     |      |
| عروعبدالمنعم سليم المناسم المن | تيسير علوم الحديث<br>الطبقات الكبرى | )    |
| محربن سعد (م: ۲۳۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبيت الحبرى                       |      |

| Ų | ^ | ^ | • |
|---|---|---|---|
|   | 4 | ς |   |
|   | ā |   |   |
|   |   | - |   |
| • | - | v | - |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | وران کے کلمات                                                           | r                                                        | ۲                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نا قد كردود به كااظهار                                                               | عدالت اور منهط دونول غيرواضح                                                                                                                                                                                  | عدالت داضح ادرمنهط غيرداضح                                              | راوی کی ثقابہت بغیرتا کید کے<br>بیان کی مئی ہو           | راوی کی نقامت کی تا کید حرار<br>لفظی یامعنوی سے مو                                                   | سم تنصیل معیند مبالغه یاان<br>کے مشابرادر جم معنی موں                                                                                                     |
| صدوق ان شاء الله ارجو ان لا بلس بد مسويلح ، مقبول ، مقبول ، یکتب حدیثه ، اللاعتبار ) | شيخ،الى الصدق، المرب المحديث، المالحديث، المالحديث، المالحديث، المالحقظ، المالوق، المالوق، المالوق، المالوق، المالارجاء، الوبالارجاء، الوبالارجاء، الوبالارجاء، الوبالارجاء، الوبالقدر، الوبالقدر، الوبالقدر، | صدوق،<br>محلدالصدق،<br>لابلسبد،<br>مامون،<br>خيار،<br>خيار،<br>ليسبدبلس | لقة،<br>متقى،<br>لبت،<br>حجد،<br>حافظ،<br>طابط،<br>عادل، | لقة لقة، لقة لبت، لقة حجة، لقة حافظ، لقة مامون، لبت حجة، حجة حافظ، حجة حافظ،                         | اولق الناس، ونحوه البدالمنتهى فى البدت الناس، ونحوه الإاحد البت منه، ومن مثل فلان، ومن مثل فلان، لا يسئل عنه، فلان لا يسئل عنه، لا اعرف له نظير، المومنين |
| تابل اعتبارشا بدوتالح ك تلا                                                          | مقارب الحديث،<br>روواعنه<br>الصدق ماهو                                                                                                                                                                        | رائح قول كے مطابق خسن موتی                                              | امام، کلندمصحف کلندمصحف سے توی ہوتی ہیں۔                 | وغيوه احتجاج موتى ہے اگر چپنض بعض احتجاج موتى ہے اگر چپنض بعض اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | ان سب کی روایتیں قابل                                                                                                                                     |

| Y T                   | ۵              |                                         | -               | r                                      | 1                 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|
| دروغ كوكى ش مبالغه يا | كذب پر         | متبم بالكذب پر                          | جوكثر تضعف پر   | جوراوی کےضعف پر                        | س میں ضعف کی جانب |
| اسمتنفيل سےدلالت كر   | دلالت كري      | ولالت كري                               | ولالتكري        | صراحت سےدلالت کرے                      | اشاره ہو          |
| اكذبالناس             | كذاب           | متهم بالكذب                             | ضعف جدا         | ضعیف                                   | لين،فيەلين،       |
|                       |                | متهم بالوضع                             | واهبمرة         |                                        | فيدمقال،          |
| ركنالكذب              | دجال           | سارقالحديث                              | لايكتبحديثه     | لايحتجبه                               | سيئ الحفظ,        |
|                       | Parties of the | ساقط, هالك                              | لاتحلالروايةعنه |                                        | ليسبالمتين،       |
| اليدالمنتهى           | وضاع           | متروك                                   | تالفىردحديثه    | لهمناكير                               | ضعفوه             |
|                       |                | ذاهبالحديث                              | ليسبشيئ         | 120-                                   | ليس بمامون وأغيره |
| بالكذبوغيره           | یکدب           | (فيدنظر،                                | لايساوىشيئا     | مضطرب                                  | تكلموافيه         |
|                       | يضع            | سکتواعندام بخاری کے                     | منكرالحديث      |                                        | تعرفوتنكر         |
|                       | لهبلايا        | یہاں)                                   | حديثهمنكو       | ليسبالقوى                              | غيرهاولقمنه       |
|                       |                |                                         |                 |                                        | مجهول,ليس بُذْك   |
|                       | م لحمد الم     | ا<br>ول کی روایتی مردود ہوتی ہیں اور بع |                 | لي العاما سكا بائد به قابل وكربوسكن ب- | といけらればんと          |

| المرتبة اين ايي حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parts -Kito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماز ادماین الملاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المدار حافظ فابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روي عنه الناس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المناحجة المامانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | atter-Kito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحديث فيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | これがられているからいっています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ازيادة العراق على المدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jani-File                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنه عارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | The same of the sa | マンシー では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ                                                                                            | No. of Street, or other Party of the Party o | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the s | Continue of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 1.02. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماهرب جيد المحديد<br>ماهرب حديثه مو<br>ماري به بذير - حسن<br>المدينة بين - حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Taracle and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The state of the s | The state of the s | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع البن ابي حاتم ماز ادماين المدلح اللمرية اللذهبي الندعي المراية اللذهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ئے این ای ماز ادماین الملاح اللبرت اللنمي ريادة الرقي على قلنمي اللبرية الله عالمي المرية الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | المرتبة اللاسمية ويادهاين الملاح اللربية اللنمي ويادةالمرقي على النمي اللمرية الليرية الليمية من المرتبة الليمية من المرتبة الليمية من المركب  | بة اين اي حاتم ماز ادماين الصلاح اللمرية اللنمي زيادة المرتبة على فانمي اللسرية اللسرية اللسرية اللسرية اللسرية اللسرية اللسرية المرتبة المرت | لا المرتبة اللنسي زيادة المرتبة اللنسي زيادة الموتبة المارية   | السرية اللنمي زيادة المرتة اللنمي زيادة المرتوة السرية اللنمي المارية الليوية الساعاري المارية الماري | ئة ابناي حاتم مازادهاين المسلاح اللمرتبة اللذهبي زيادةالمرق على قانص المسرية المسيئة القطرية وشيدالمسطاسطة المستخدة المستخداء المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدمة المستخدة المستخدة المستخدمة المستخدة المستخدمة المستخدم | لا اين الهامات الارتياز اللندي المانيدي الاسرية المانيدي المارية الماسري المارية الماسري المارية المانيدية المانيدي  | لا البرية اللدمي زبادافرق على المرية اللدمي زبادافرق على المدن المرية المستخاص فرن حديث المساحية المرية ال  | لا الداران المدلاح اللمرية اللنمى إنادائيز في على المرية اللمرية المساوى المكيمة المرتبة المساوي المكيمة الموسودية المساوي المرية المساوي المساوي المساوي المساوري ا  |

# مراتب الفاظ الجرح وحكمها حسب الإصطلاحي العام

| حكم علمالسراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لنرتة         | زيادات العراقي على الذهبي                                                                                                                                                | معلقات لمريتى لللعى     | الذهبي                                                                                                                                                                   | لمرتبة | مازادهابن العسلاح                                     | ابن ابی حاتم                           | بربنا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| وخذعله كوك لاخل في هذه فيرت تشقى<br>عدا (1) ئيس بستون فاتها في الاصل تبعد في<br>المسالة ولكن ادا طهر الا المراد بها في الرصين<br>كوكه ليس بدنس في خطاط تلك المقط حيث في<br>المر تبة المالي كدا قال المستوات.<br>(1) "معهول " فإن المسجول تسسل المعهول<br>المعال وعو فوق المتريث ب معهول المسال المعهول<br>المعال وعو فوق المتريث ب معهول المسال المعهول<br>المنافق المتريث المرابط المعالمة المالية المعالمة<br>المعالمة المرابط المعالمة الماسيك الماسيك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضعف ئيس بذلاع ئيس بذلا القوى ئيس بالقوى ئيس بالقوى ئيس بالقوى ئيس بالنستان ئيس بعدة ئيس بعدة ئيس بعدة ئيس بالمسافظ غيره أوى ما ما أمر ف و تدكن في حليته شي فيه ئيس أن أن المرافقة ما أن محلوال فيه جهالة الآلاي معلون قيم معالى فيه خلف طعنوافهم تزكوم معلون قيم من الحل معلون قيم من الحل المعدال أن من من الحل المعدال المعدال أن من من الحل المعدال المعدال المعدال المعدال المعدالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I CR. LASA P. | نى حديثه ضعف دليس يفاك القوى دليس بالمتين دليس بعمد قد اليس بالمرضى دللضعت ماهود فيه علف مطعون فيه دلين المحديث دفيه لين د تكلموا فيه الين المحديث دفيه لين د تكلموا فيه | Tallet Annual Con-      | به منعف فده منعف منعف ليس بالقوى ليس بحجة ليس بالقوى ليس بحجة ليس بفاك تعرف وتنكر فيه مقال تكلم فيد لين سي الحفظ لا يحتج به منافق لكنه مبتدع المتلف فيه معلوق لكنه مبتدع |        | ليس بذاك<br>ليس بذاك القوى<br>فيه ضعف<br>في حديثه ضعف |                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضعيف منكر المحليث حديثه منكر اله<br>ماينكر الممناكير ومضطرب المحديث واعد<br>ضعنوه الايحتج به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *             | وامرسونديشه متكر                                                                                                                                                         | لايستجبه ضعفوه          | ضعيف، ضعيف الحديث، مضطرب<br>الحديث، منكر الحديث هذه المرتبة<br>حكاها السخاوى                                                                                             |        | لايحتج به<br>مضطر بالحديث                             | ليسبقوى                                |       |
| د على عدّه الإنفاط في مراتب<br>المتركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |                                                                                                                                                                          | 7                       |                                                                                                                                                                          |        | لاشي-مجهول                                            | ضعيف<br>الحديث                         | L     |
| يدمل للنظ من المصنعت في مند فلم بناة<br>الادمن يعثم الايمنة كالبنطؤي، عند فلم تتب<br>الأدبعة الماطعة الإيماع المتعادمة<br>الاربعة الماطعة الإيماع المتعادمة<br>الانصياع الايماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و و صدیدم و دو اسدیدم م دو دلاسویدم عدید<br>جدام و ادبسر تم تالف طرسو اسدیدم قرم بدم معرسی<br>معرس الدودیدم الای کب سددیدم کا تبسل کنید<br>معرس الدولیات کال دائیة عدم لیس بشوره کالتون<br>سدندیم کا تبسل الروایة عدم لیس بشوره کالتون<br>الیسامی فلسل کالیسانی شیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | و د حدیثه رو تواسمندی مردود<br>المحدیث مطر سواسمندی مطرح،<br>مطرح المحدیث روم به یالاشی،<br>لایساوی بشیا                                                                 |                         | واه بسرة الرس بشيء ضعيف جداء<br>ضعفوه عضميف واه منكر المحديث                                                                                                             | *      |                                                       |                                        | * 311 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پسرلی فاصفیدی متیم بالاشکنید متیم بافوعنی ساتشنگ<br>حالتان فاهمید فاهمید فاسفیدی متورث متروث فاسندی<br>تر کوه معمد علی تر یم مود، هو علی بفت عمل الیمنر پس<br>الیمند بسمیدم فیس بالاختم فیس بنشقه غیر نشاد وادامین<br>سیکوا عیم فیه نظر (م) فیمنازی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             | ذاهب، متر ولاالحدیث، تر یکوه،<br>لایمتبر به الایمتبر به دیانه الیس<br>بالنقه غیر نده ولامامون                                                                            | متهم بالكذب<br>اوالوضيع | متروكى ليس بثقة مسكتواعنه ،<br>دَاهب المعديث ، فيه نظر ، هالك ،<br>ساقط                                                                                                  |        |                                                       | متروك المعليث<br>ذاهب المعليث،<br>كلاب | -     |
| AND AND PRICE OF THE PARTY OF T | AND MADE TO AND THE PARTY OF TH |               | 1. 3 .11 9.                                                                                                                                                              |                         | متهم بالكذب منفل على تركه                                                                                                                                                | 1      | W. Fark                                               |                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مناله و و المنابع و المنا  | 4             | وكذبهم ومنع شدينا                                                                                                                                                        |                         | وجال، كلاب ومناع، يمنع المعليث                                                                                                                                           |        |                                                       |                                        |       |

|       | مراتب الرواة في"ا                                                                                                                                                    | لتقريب والمرادمنها والحكم                       | معليها                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . 1 | اتبة الفاظ المراتب                                                                                                                                                   | المرادمن المراتب                                | الحكم على اسانيد المراتب                                                                                   |
| مر.   | الصحابة                                                                                                                                                              | من ثبت صحبته او ترجحت                           | غنىعنالحكمعليه                                                                                             |
| 1     | اوثق الناس ثقة ثقة م ثقة حافظ وامثالها                                                                                                                               | المة الجرح والتعديل ومن في مرتبتهم              | صحيح لذاته من الدرجة الاولى ويضعف ماوهم فيه                                                                |
| ,     | ثقة متقن ثبت عدل وامثالها ،<br>(ومختلف في صحبته)                                                                                                                     | من اتفق المة النقد على<br>توثيقه                | صحيح لذاته من الدرجة الثانية                                                                               |
| 1     | صدوق، لابلسبه، ليسبه بلس، (وصالح الحديث)                                                                                                                             | منوثقه الجمهور، وخالفهم<br>البعض بجرح غير معتبر | صحيح لذاته من الدرجة الثالثة, ويضعف ماوهم فيه                                                              |
|       | صدوق سي الحفظ صدوق بهم صدوق المهم صدوق المهام صدوق يخطى صدوق تغير باخرة ومن رمى بنوع من البدعة كلتشيع او القدر او النصب او الارجاء او التجهم مع بيان الداعية من غيره | منوثقه الجمهور، وخالفهم البعض بجرح له وجه معتبر | حسن لذاته من الدرجة الاولى انفرد، ويرتقى الى "صحيح لغيره اذاتوبع، ويضعف ماتبين انه اخط او خالف الاخرين فيه |
|       | مقبول (اذاتوبع)لين الحديث (اذالم<br>يتابع)                                                                                                                           | قليل الحديث ولم يثبت فيه ما<br>يترك به حديثه    | مقبول: حسن لذاته من الدرجة<br>الثانية لين الحديث: حسن لذاته<br>من الدرجة الثالثة                           |
|       | · ور،مجهول الحال، (وشبح<br>المعرف حاله)                                                                                                                              | من روى عنه اكثر من واحد،<br>ولم يوثق            | اذاتوبع فحسن لغيره من الدرجة<br>الاولى والايتوقف فيه                                                       |
|       | ضعيف: (وضعيف الحفظ م ليس<br>بالقوى فيهضعف)                                                                                                                           | فاقدالتوثيق المعتبر، واطلق                      | من الدرجة الثانية بنعدد الطرق                                                                              |
|       | مجهول العين (ولا<br>يعرف)                                                                                                                                            | من لم يروعنه غير واحد، ولم                      | ضعيف, ويرتقى الى الحسن لغيره                                                                               |
|       | العجديث، ساقطي (منكر الحديث)                                                                                                                                         | 1                                               | من الدرجة الثالثة تعدد الطرف ضعيف جدا، ولا يصلح للاعتبار                                                   |
|       | متهم بالكذب                                                                                                                                                          |                                                 | ستروك اومطروح                                                                                              |
|       | كداب،وصاع                                                                                                                                                            | و نست علمالکند و                                | وضوع                                                                                                       |

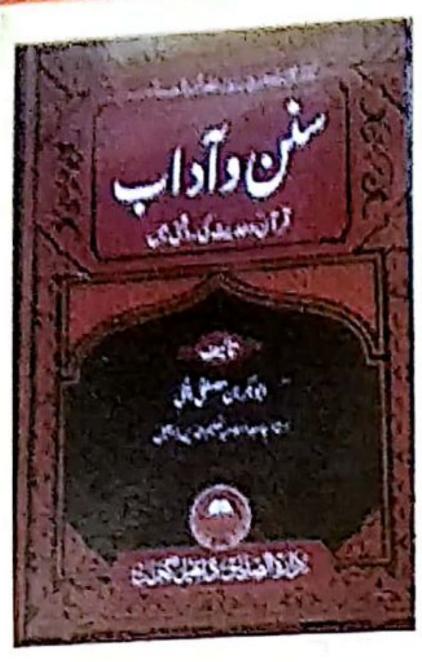



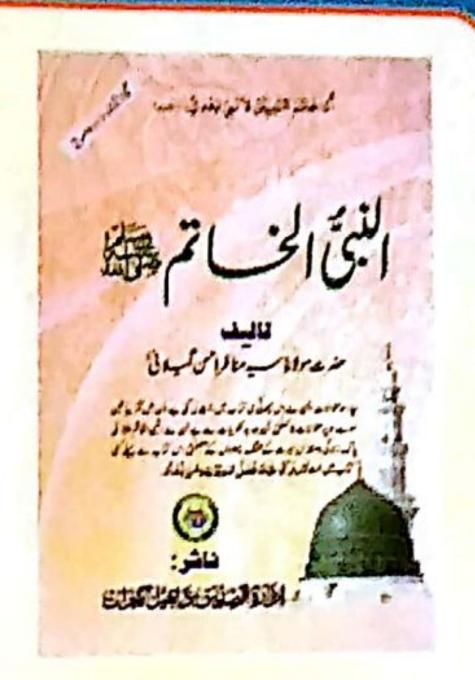



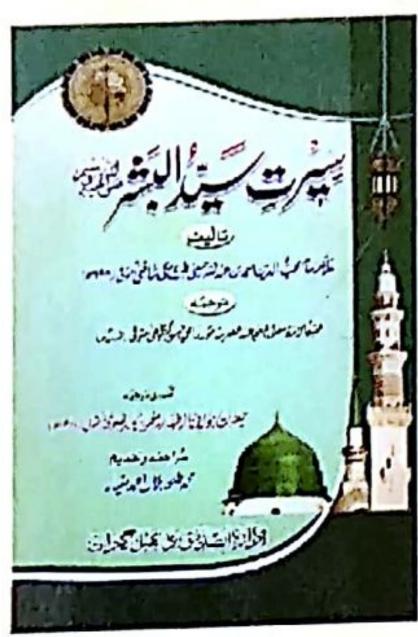

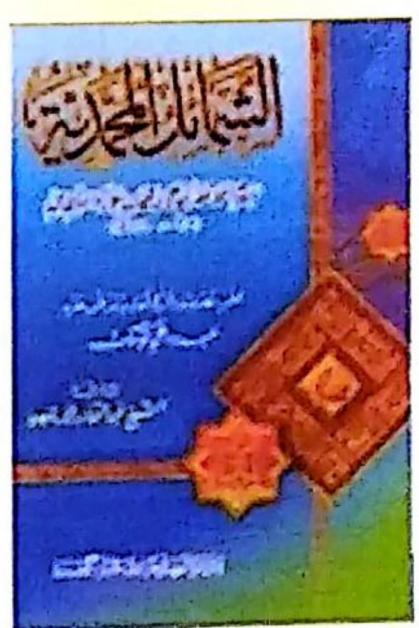





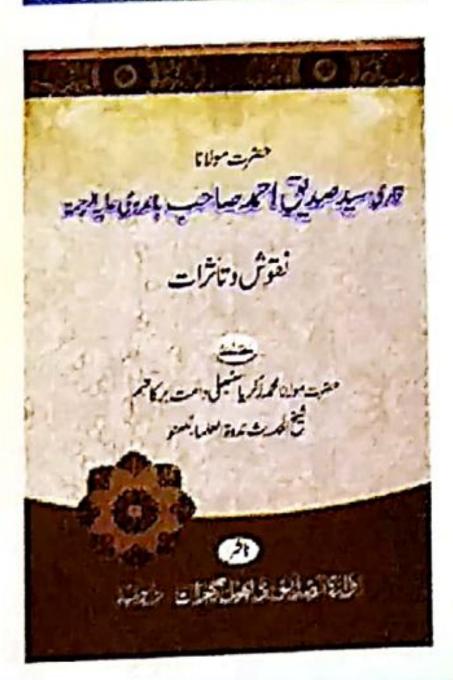



# IDARATUSSIDDEEQ

DABHEL, DIST. NAVSARI GUJARAT, INDIA CELL. +919913319190, 9904886188